ملک العلماء علامه ظفرالدین بهاری علیهالرجمة کی مایه نازتصنیف "مقدمه صحیحالهاري" کاسلیساردوترجمه



مول ذا بجر كالمنابعة



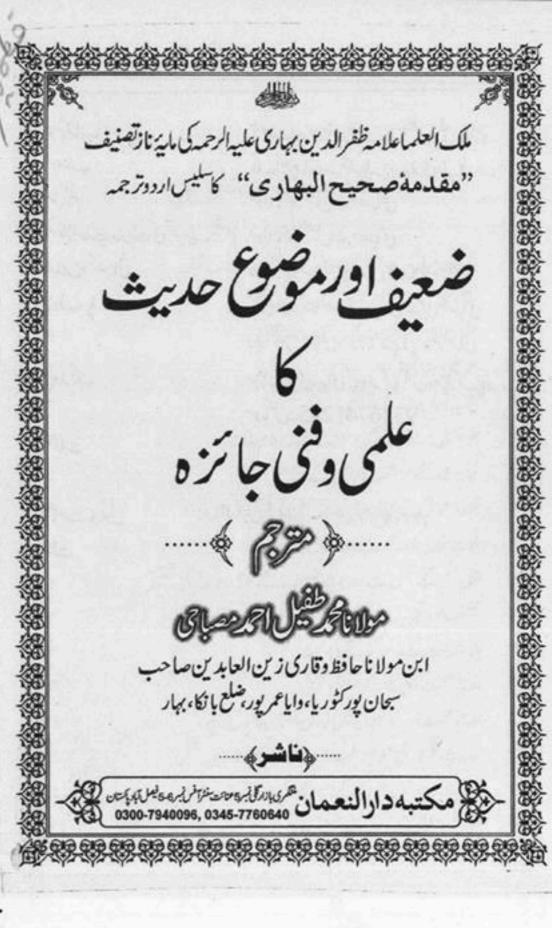

ضعيف اور موضوع حديث كاعلمي وفني جائزه ملك العلماعلامه ظفرالدين بهار كاعليه الرحمه مولانا محد طفيل احدمصباحي علامه محد عبدالبين نعماني قادري مصباحي مفتى على درضام صباحى درياض الدين مصباحي وجدالقمر مصباحي مولانامحدير ويزعالم نعماني مهتاب پیای، پیای کمپیوژ گرافکس،مبارک بور موبائل-9336741245

نام كتاب معنف 3.7 اصطلاحات عديث كى تعريف بقلم مولانا محد طفيل احدمصباحي اصلاح نظرثاني يروف ريدنك كيوزنگ صفحات

جاوىالاولى ١٨٠٠هم من ١٠٠٩ء

اشاعت باراول

# فهرستِ عناوين

| ۵   | كلمات مباركه: حفرت علامه عبدالشكورصاحب قبله    | . 1 |
|-----|------------------------------------------------|-----|
| 4   | تقذيم از: مولانا محمد المبين نعماتي قادري      | r   |
| 9   | تقريظاز: مولانامبارك حسين مصباحي               | ٢   |
| н   | و في مترجم                                     | ~   |
| 10  | كتب احاديث كاقسام                              | ۵   |
| 10  | مراسل کے قبول میں صحابہ وتابعین کامسلک         | ۲   |
| 14  | عدیث کے مراتب اور اس کے احکام                  | 4   |
| IA  | تعدد طرق سے احادیث درجهٔ حسن کو پہنے جاتی ہیں  | ٨   |
| 19  | قوت حدیث کے لیے دوسند بی کافی ہے               | 9   |
| r.  | الل علم ك عمل سے حديث ضعف في قوى ہونے كى تحقيق | 1.  |
| rr  | كشف ادر تجربه سے حدیث ضعیف كى تقویت            | 11  |
| rr  | بلاستداحادیث ذکر کرنے کی بحث                   | Ir  |
| rr  | عدم صحت، جیت کے منافی نہیں                     | 11  |
| r   | عدم صحت اور موضوع مين زمين آسان كافرق ب        | 11  |
| 14  | حديثِ خرقه كي موضوعيت اور علاوصالحين كاس يرعمل | 10  |
| Pr: | عدیث سے تین طرح کے امور ثابت ہوتے ہیں          | 14  |
| m   | فضائل اعمال مين حديث ضعيف يرعمل متحب           | 14  |
|     |                                                |     |

| ro   | عمل بالضعيف كالعاديث يثوت                                | IA |
|------|----------------------------------------------------------|----|
| 2    | باب فضائل مين عمل بالضعيف كي عقلي دليل                   | 19 |
| F4   | مقام احتياط من ضعاف، احكام من بهي معتبرين                | ** |
| ri   | فضائل اعمال میں تمام احادیث معتبر میں سواے موضوع کے      | 71 |
| m    | احادیث کوموضوعات میں ذکر کردینامیاس کے ضعف کامتفضی نہیں  | rr |
| ~~   | محض ضعف ِرُواة كى بنياد پر حديث كوموضوع نهيں كہاجاسكا    | rr |
| 2    | غافل راوی جو غیر کی تلقین قبول کرے اس کی حدیث موضوع نہیں | rr |
| MA . | صديث منقطع ، موضوع بونے كومتلزم نہيں                     | ro |
| 14   | مضطرب اور منكرا حاديث، موضوع نهين                        | 74 |
| MA   | متکرراوی کی روایت، موضوع نهیں                            | 14 |
| ٣٨   | عديث متروك، موضوع نہيں                                   | 71 |
| ۵٠   | جبول راوی کی صدیث صرف ضعف ب، موضوع نہیں                  | 19 |
| ۵۵   | عديث مبهم، وضع كومتلزم نبيل                              | p. |
| ۵۵   | تعدد طرق سے صدیث مجبول و مبهم، حسن ہو جاتی ہے            | "  |
| 10   | وضع كا حكم مندير لكتاب، متن يرنبين                       | ** |
| ۵۸   | وجوه طعن کی کثرت، بالضرور حدیث کوموضوع نہیں بناتی        | ~  |
| ۵٩   | صديث موضوع كسى بهى باب مين معتبر نبين                    | -  |
| 41   | عمل بالموضوع وعمل بما في الموضوع مين بون بعيد ب          | ra |
| 11   | ضعیف راویول سے روایت کرنے کی تحقیق                       | 17 |

#### كلمات مبادكه

جامع معقول ومنقول استلاالعلما حفرت علامه عبد الشكور صاحب قبله واست بركائقم العاليه في الحديث الجامعة الاشرفيه ، مبارك يور ماعظم كره (يو. لي.) نحمده ونصلى على رسوله الكريم

ملك العلما، حضرت مولانا ظفر الدين عليه الرحمة والرضوان، الل سنت وجماعت ك نامور مصنف، ماہر مفتی، بلند یا پی قق، اور طلل القدر محدث تھے اور عالم اسلام کے عبقری فقیہ و محدث، اعلى حضرت امام احمد رضا خان عليه الرحمة والرضوان كے تلميز رشيد تھے۔ ديگر كتابول ك ساته صديث كي عظيم كتاب" بخارى شريف" بحى ان عيد صن كاشرف حاصل ب-محدث بریلوی کی بابرکت صحبت و تربیت ہے کہ دیگر فنون کی طرح علم حدیث میں بھی وہ مبارت رکھتے تھے ،احادیث کریمہ کو جمع کیااور اس حدیثی ذخیر ہو مجموعہ کو الجامع الرضوى ( سیج البھاری) کی صورت میں پیش کیا، یہ علمی وفنی کارناموں میں عظیم کارنامہ ہے۔جوان کی محدثانہ شان پر روش ولیل ہے۔

" مي البعدى" يرعربي من ايك كرال قدر مقدمه بيد كتاب " ضعيف و موضوع عديث كاعلى وفي جائزه"اى كاترجمه ب-مترجم عزيز كراى مولاناطفيل احد مصباحي ایں: ترجمہ ایک زبان کودوسری زبان کے قالب میں ڈھالناہ، یہ کام اہم اور مشکل ہے۔ عزیز موصوف نے محنت کیا ہے اور توانائی صرف کیا ہے، ترجمہ آسان اور سہل بنانے کی بھر پور كوشش كى ب،اميد بكران كى بدكاوش بنظر محسين ويكهى جائے گا۔

مولاناطفیل احمد مصباحی سلیم الطبع نیک مزاج اور درجه فضیلت کے محنتی متعلم ہیں، اس دور تعلم میں ان کابیر کام یقیناً لا تُق طحسین ہے۔اس لیے ان کوداد ویتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کد مولی تعالىان كے علم وعمل ميں بركت دےاوران كوسلامتى كے ساتھ ركھے۔

عبدالشكور عفى عنه ١٨٨/ ربيجالثاني • ١٣٣٠ه

#### تقديم

#### مصلح قوم وملت اديب شهير ، حضرت علامه عبد المبين نعماني قادري وامت بركائم القدسيد

بسم الله الرحمن الرحيم

تحمده وتصلى ونسلم على رسوله الكريم وأله وصحبه اجمعين اولة شرعيه من قرآن كے بعد حديث رسول كادرجه بے قرآن پاك كى حرف ب حرف حفاظت الله عزوجل نے اپنے ذمه كرم پر لے كى ہے۔ اس ليے آياتِ قرآن يديس تحريف اور اضافے كاسوال بى پيدائميں ہوتا۔البتہ احاديثِ رسول ميں حال جلنے والوں نے حِالَ چلی اور بہت کچھ حذف واضافے کی کوشش کی، لیکن الله عزوجل کوبیہ بھی منظور نہ تھاکہ اس کے بھیجے ہوئےرسول مطاع کے ارشادات وفر مودات میں ردوبدل ہو،اس لیےاس نے اسيخ بندول مين اليسے صافح اور قوى الحافظ افراد بيدافرمائے جھوں نے احاديث كريمه كو ضبط تام کے ساتھ تحریفات سے محفوظ و معتون رکھااور جنھوں نے بھی احادیث میں تحریف یا جہالت و غفلت کے سبب کچھ رد و بدل کیاان کو بھی چھان پیٹک کر الگ کر ڈالایدائ لیے اسلاف كرام في ووفن رجال "اوردوفن جرح وتعديل" كاندوين فرماني اور جهال كهيس كسي طرح معامله على موتا نظرندآ ياتو پر قرآن كريم ك محكم اصول اوراعاديث صحاح علات شده احکام و مسائل کی روشنی میں انھیں پر کھ کرالگ کر دیا۔ للذا کوئی بھی حدیث اگراصول سے عمرائے کی قطعاًرو کر دی جائے گی اور جواصول کے مطابق ہوگی اگرچہ کتنی ہی ضعیف كيول ند ہو، فضائل ومتحبات ميں جيت ہو كى۔اس كے ليےاصول جديث كافن مجى وجود میں آیااور آج تک بے شار کتابیں اس فن شریف میں بھی منظر عام پر آچکی ہیں۔

ملک العلمافاضل بہار حضرت علامہ محمد ظفر الدین رضوی (تلمیذ و خلیفہ امام احمد رضام بحدث بریلوی) قدس سرہ علم حدیث کے بحر زخار تضافحوں نے احادیث کی متداول کتابوں پر جب نظر کی تودیکھا کہ احتاف کی متدل دوایات پر مشتمل مجموعے بہت کم بیں اور جو بیں دہ ضرورت پوری نہیں کرتے ،احادیث کے جو مجموعے مرقع دمتداول بیں ان کی ترتیب

رکھ ایس ہے کہ ان میں زیادہ تر دوسرے مسالک (شوافع وغیرہ) کے استدلالات ہیں اور ورمیان میں احداف کی بھی کثیر احادیث آئی ہیں۔ لیکن ان کے یکجانہ ہونے کی وجہ سے التدلال من دشواريال چين آتي تحين، جس كے چين نظر، حضرت ملك العلماعليه الرحمه ن"جامع الرضوى معروف به صحيح البهارى"ك نام ايك مجموع احاديث تياركيا، جس کی پہلی جلد عقلد پر مشتمل ہے جواب تک غیر مطبوعہ ہے۔ دوسری جلد طہارت وصلق ير بجو مطبوع ب\_اس كے كل صفحات ٩٦٠ بين جب كه فهرست و تقذيمات كے ٢٢ صفحات ان پرستزاد ہیں۔ کتاب متوسط سائزیر ہے اور ہر صفح میں سطریں پچیس ہیں۔ خط بھی بدیک ہے اگراس کو جدید طرز پر شائع کیا جائے تو صفحات تقریباً دو ہزار ہو جائیں گے۔ ضرورت ہے کہ اس کتاب کواز سر توایدٹ کرے تخریج و تحشیر کے ساتھ منظر عام پر لایا جائے۔ کتاب جس طرزر چھی ہےاس کے بھی جارایڈیشن شائع ہو بھے ہیں۔ چوتھالیڈیشن ظیم ائمہ مساجد مدینورہ ممبئ کی طرف سے ۱۳۲۴ھ/۳۰ میں شائع ہواہے، جس میں بطور خاص رضاا كيدى ممبئ كے بانى ناشر مسلك الى سنت جناب الحاج محد سعيد تورى حفظ يرب کی کوششیں شامل ری ہیں۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ بعدے تمام ایڈیشن اس نے کے عکس الى جو حفرت ملك العلما في الني حيات مين شائع كي تق

اس عظیم الشان حدیثی سرمایی پر مصنف علام حضرت ملک العلما فاضل بہار علیہ الرحمہ نے ایک مبسوط درمقد مد ، بھی تحریر فرمایا ہے ، جو کتاب کے پچیس صفحات برشمنل ہے اور اپنے مواو کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس مقدمے میں خاص طور سے احادیثِ ضعاف پر بڑی انجھی بحث فرمائی ہے ، جو اہل علم اور عوام دونوں کے لیے بہت مفید ہے۔ آج کل عام طور سے فضائل و مناقب کی ضعیف حدیثوں کو یہ کہہ کر تزک کر دیاجاتا ہے کہ یہ ضعیف علم اور عوام دونوں کے لیے بہت مفید ہے۔ آج کل عام طور سے فضائل و مناقب کی ضعیف حدیثوں کو یہ کہہ کر تزک کر دیاجاتا ہے کہ یہ ضعیف بیں۔ حالاں کہ سلفاً خلفاً اس پر اتفاق ہے کہ احادیث ضعاف، فضائل و مناقب اور فضائل المال کہ سلفاً خلفاً اس پر اتفاق ہے کہ احادیث ضعاف، فضائل و مناقب اور ان کے درجات عالیہ نیز کر لمات کے بیان سے منہ بسور سے ہیں، کیوں کہ فضائل و مناقب اور ان کے درجات عالیہ نیز کر لمات کے بیان سے منہ بسور سے ہیں، کیوں کہ یہ لوگ اپنے عقیدے میں اولیا تو اولیا، انبہا ہے کرام کو بھی لبنی ہی طرح بشر سیجھتے ہیں۔ اور ان

میں ایک خاص طبقہ تو قضا کل اعمال کا سخت مخالف ہے جو رہے بھی خمیں جاہتا کہ اللہ کے بندے فرائض و داجبات کے علاوہ کچھ زیادہ عبادات کے ذریعہ قربِ الی حاصل کریں۔ حالاں کہ عبادات میں کثرت، صحابۂ کرام ہے ثابت ہے، پھر تابعین و تبعیمان سے بھی۔

المذامقدمة كتاب كاحصه خاص طورے قابل توجداور لا كتى مطالعه ہے۔ كتاب چوں كه عربی میں بختی استفادے میں بہت ہے لوگوں كود شوارياں پیش آتی تخیس اس ليے عزیزی مولانا محرطفیل احمد مصباحی نے اس كوار دوكے قالب میں ڈھال دیاہے جس کے لیے دہ قار ئین كی طرف سے شكر ہے کے مستحق ہیں۔

کتاب چوں کہ فنی موضوع پر ہے اس کیے بہت سے مقامات خالص فنی اور اصطلاحی الفاظ پر شمل ایں۔ ان سب کی تفصیل و تشریح بین کتاب تعجیم ہو جاتی اور بروقت کتاب کو منظرِ عام پر لانا مقصود تھا، اس لیے صرف ترجے پر اکتفاکیا گیا ہے، تاہم بہت ی اصطلاحات کی تشریخ، منز جم نے حاشے بین کر دی ہے، اور یوں ہی بہت ہے ائمہ کی تاریخ وفات بھی قوسین بین ورج کردی ہے، جس سے اس ترجے کی افادیت بین اضافہ ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ الل علم اس سے ضرور استفادہ کریں گے، دو سرے عام حضرات بھی امید ہے کہ الل علم ان مباحث کو مزید تشریخ بہت کچھے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ کوئی الل علم ان مباحث کو مزید تشریخ و مزید تشریخ و تا کہ ساتھ عام فہم اردو بین تحریر کردے توایک بڑا کام ہو جائے اور اردو کے عام تاریخ کی کو مزید علی ورب طور پر استفادے کا موقع نصیب ہو جائے دعا ہے کہ مولا عزو جل تاریخ کی کو مزید علی و دینی خدمات کی توفیق ارزاں فرمائے، علم و عمر بیں ہر کتوں سے مشرجم سلمہ کو مزید علی و دینی خدمات کی توفیق ارزاں فرمائے، علم و عمر بیں ہر کتوں سے مشرجم سلمہ کو مزید علی و دینی خدمات کی توفیق ارزاں فرمائے، علم و عمر بیں ہر کتوں سے مشرجم سلمہ کو مزید علی و دینی خدمات کی توفیق ارزاں فرمائے، علم و عمر بیں ہر کتوں سے مشرجم سلمہ کو مزید علی و دینی خدمات کی توفیق ارزاں فرمائے، علم و عمر بیں ہر کتوں سے مشرجم سلمہ کو مزید علی و دینی خدمات کی توفیق ارزاں فرمائے، علم و عمر بیں ہر کتوں سے مشرجم سلمہ کو مزید علی و دینی خدمات کی توفیق ارزاں فرمائے، علم و عمر بیں ہر کتوں سے مشرجم سلمہ کو مزید علی و دینی خدمات کی توفیق ادران فرمائے، علم و عمر بیں ہر کتوں سے استعران بیان بچاہ حبیبہ الکریم علیہ و آلہ الصالة و التسلیم سے استعران بچاہ کیا ہو جائے دوران بی کو دینی خدمان کی توفیق الدائے اللہ کی توفیق الدائے کیا ہم کی کھور کیا ہو الدائی کی کو کو دینی خدمان کی کو خوالے کا موقع کی کھور کیا ہو جائے کے دوران بیان بچاہ کیا ہو جائے کے دوران کی کو دینی خدمان کی کو دوران کی کو دوران کی کو دوران کیا کی کو دوران کی کو دوران کی کو دوران کی کو دوران کو دوران کی کو دوران کو دیران کی کو دوران کو دوران کو دوران کی کو دوران کی کو دوران کی کو دوران کو دوران کو دوران کی کو دوران کو دوران کو دوران کی کو دوران کی کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو

محمد عبد المبین نعمانی قادری المحمح الاسلامی، ملت گر، مبارک پور، اعظم گڑھ ۱۱/ریج الآخر، ۳۳۰ اھ دوشنبہ مبارکہ ۱۳۳۴ اپر بل ۲۰۰۹ء

#### تقريظ

فخر صحافت ، نازش لوح و قلم ، حضرت علامه مبارك حسين مصباحي صاحب قبله دام ظله

زیرِ نظر کتاب ''جامع الرضوی معردف به صحیح البھاری''کے مقدمہ کا ترجمہ ہے۔ جامع الرضوی کے مصنف، امام احمد رضا محدث بریلوی کے تلمیذ و خلیفہ، ملک العلما حضرت علامہ ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ ہیں۔ آپ ستر سے زائد کتابوں کے مصنف اور اپنے عہد کے بلندیا یہ محدث تھے۔

آپ کی پیدائش ۱۰ محرم الحرام ۱۳۰۳ ه برطابق ۱۱۷ توبر ۱۸۸۰ در سول پور میجرا ضلع

يشد ، بهاريس مونى \_ 19 جمادى الآخره ١٨٣ اله ١٨ انومبر ١٩٢٢ و كووصال فرمايا

غیر منظم مندوستان میں عام طور پرجو کتب اعادیث، رائج تھیں وہ فقد شافعی کی تائید میں تھیں۔ شخ عبد الحق محدث وہلوی نے اس ضرورت کا احساس کیا اور ایک مجموعۂ اعادیث، بنام '' فتح المنان فی تائید نذہب النعمان ''مر تب فرمایا۔ پھر علامہ سید مرتضیٰ زبیدی بلگرامی (۱۳۵ اھ – ۱۳۰۵ھ) نے ''عقود الجواہر المنیفۃ ''تصنیف کی۔ ۱۳۱۸ھ میں مولانا ظہیر احسن شوق نیموی بہاری نے ''آثار السنن''مرتب کی، مگر افسوس! فقد حفی کے نقطۂ نظرے یہ مجموعۂ اعادیث مکمل نہ ہوسکا۔

پھر حضرت ملک العلمانے حنفیت وسنیت کی تائید میں مجموعۂ احادیث کی جمع و ترتیب کاکام شروع کیا۔ فقہی ابواب کے مطابق اس مر قعِ احادیث کا خاکہ چھ جلدوں پر مشتمل تھا، گرتاہ نوز'' جامع الرضوی'' کی تمام جلدیں منظرِ عام پر نہیں آسکیں۔

پین نظر رساله "جامع الرضوى جلد دوم" كا مقدمه ب جو بقلم مصنف

اصولِ عديث كي إسهرافادات پر مشمل ب\_

طلبهٔ اُشرفیه کوید مقام اخیاز حاصل ہے کہ وہ امام احد رضااور ویگر اکا براہل سنت کی کتابیں شائع کرتے رہے ہیں۔امسال عرب حافظ ملت کے موقع پر جماعتِ خامنہ کے طلبہ "دمعات المتقع فی شرح مقلوۃ المصافح" از ضح عبد الحق محدث دہگوی علیہ الرحمہ

شائع کررہ ہیں۔ انھیں فار غین میں عزیز القدر مولا تا محد طفیل احد مصیاحی سلمہ بھی ایں جو لکھنے پڑھنے کا چھاذوق رکھتے ہیں۔ انھوں نے '' صحیح البھاری'' کے عربی مقدمہ کا سلیس اردو ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ کرنا، مستقل لکھنے سے مشکل ہوتا ہے۔ تی بات یہ ہے کہ ایک ترجمہ نگار، ایک قالب کی روح، دو سرے قالب میں ڈال ہے اور ترجمہ کا کمال میہ ہوتا ہے کہ اس پر ترجمہ کا گمان نہ ہو۔ ہم نے اس ترجمہ کو پڑھا، بڑی حد تک مفید اور اہم پایا۔ اسلوب بیان، رواں دواں اور دل نظین ہے۔

اس مقدمہ میں حضرت ملک العلم اعلیہ الرحمہ نے خاص طور سے حدیث ضعیف پر علمی اور فنی بحث کی ہے۔ عبدِ حاضر کے غیر اہل سنت بہت سے معمولات اہل سنت کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف سے ثابت ہے۔ حالال کہ یہ ان کی علم حدیث سے لاعلمی کی دلیل ہے۔ حضرت مصنف نے ناقابل قلست دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ حدیثِ ضعیف، موضوع نہیں ہوتی، بلکہ حدیثِ ضعیف پر عمل بھی احادیثِ نبویہ سے کہ حدیثِ ضعیف پر عمل بھی احادیثِ نبویہ سے ثابت ہے۔ آپ نے عقل و نقل کی روشتی میں بید ثابت کیا ہے کہ فضائل اعمال میں حدیثِ ضعیف پر عمل محتجر ہیں۔ حدیثِ ضعیف پر عمل محتجر ہیں۔

صریثِ ضعیف کی تفویت پر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے یہ افادات بھی رقم فرمائے ہیں کہ علماکے عمل سے حدیثِ ضعیف، توی ہو جاتی ہے۔اس طرح کشف اور تجربہ سے بھی حدیثِ ضعیف کو تقویت حاصل ہو جاتی ہے۔

پورامقدمہ اہم علمی اور فنی افادات برشمتل ہے۔ مصنف نے یہ مقدمہ اصولِ حدیث کی امہات کتب کی روشنی میں لکھاہے ، گر اس کا خاص ماخذ امام احمد رضا محدث بریلوی کے وہ اہم علمی افادات ہیں جنھیں مصنف نے انتہائی عرق ریزی ہے ''الا فادات الرضوبی'' کے نام سے مرتب فرمایا تھا۔

دعاہے کہ مولا تبارک و تعالی مترجم بلندا قبال کی عمر و علم میں برکتوں کی بدش فرمائے اوراس کتاب کو قبولِ عام عطافرمائے، آمین بجادسیدالمرسلین علیہ وعلیہم التحیة والتسلیم۔

مبارك سين مصباحى چيف ايديش ماه نامداش فيه ،مبارك بور ،اعظم گره (يولي)

# ع ض مترجم

#### مسملا وحامدا ومصليا ومسلما

ہندوستان کی معروف ریاست ''بہار''متعدداعتبارے کافی اہمیت کی حال ہے۔ علم و فضل، فکر و فن ، تصوف ومعرفت، اور اوب و شاعری کو نقط کمال تک پہنچانے میں فرزندان بہارنے جو قابل رشک خدمات انجام دی ہیں، انھیں تاریخ ہند کہھی فراموش نہیں کر سکتے۔ یہاں کی خاک سے ان گنت افرادا شھے اور پہر علم کے بدر کامل بن کر چکے۔ اس کی آغوش میں ایک ہے بڑھ کرایک مایہ ناز استیوں نے فکر و شعور کی آسمیس کھولیں۔

حضور ملک انعلما، علامہ ظفر الدین بہاری دعظیم آباد پٹنہ " (متونی ۱۹۲۲ه ۱۹۲۱ه م) انھیں عبقری شخصیتوں میں سے ایک نتھے جن کے علم و فضل، زہد و تقویٰ، جودت طبع، شان نقابت اور مروجہ علوم و فنون میں مہارت کی ہدولت، سرز مین بہار کامر، فخر سے بمیشہ بلندر ہے گا۔اور صرف ای ریاست کی کیا تخصیص ؟ آپ کی ضیابار شخصیت تو پوری و نیاے سنیت کے لیے

باعث صدافتار ب

حضور ملک العلماکیا تھے؟آپ کاعلمی قد کس قدراونجا تھا؟اس کا صحیح اندازہ لگانے کے
لیے سیدی اعلی حضرت امام احدرضاقد س سرہ کا یہ مکتوب ملاحظہ قرمائیں کہ شاگروسے علمی مبلئ کا
اندازہ استاذے زیادہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ امام اہل سنت، خلیفہ تاج الدین احمہ کے نام خطالکھتے ہیں۔
دیمری مولانا ظفر الدین صاحب قاوری سلمہ، فقیر کے یہاں کے اعز طلبہ سے ہیں اور میرے
بان عزیز ...... تی، خالص، مخلص، نہایت صحیح العقیدہ، ہادی، مہدی ہیں۔ عام درسیات میں
بغضلہ تعالی عاجز نہیں، مفتی ہیں، واعظ ہیں۔ مناظرہ بعونہ تعالی کر سکتے ہیں۔ علی نے زمانہ میں «علم وقیت" سے تنہا آگاہ ہیں۔ الدیمائی حضرت: ص ۱۳۲۳)

ای طرح امام الل سنت نے بعض م کاتیب میں اپنے اس ہونہار اور لا تُق وفا تُق شاگرد کو جن پیار بھرے القاب اور شفقت آمیز خطابات مثلاً "حبیبی وولدی وقرة عینی" "جان پر ر بلکہ از جان بہتر" سے یو فرمایا ہے، ان سے آپ کی قدر و منز لت کا بخوبی انداز ولگا یاجا سکتا ہے۔ حضور ملک العلماء گوناگول فضائل و محاس سے آراستہ ہونے کے علاوہ ایک کامیاب مصنف اور وید دور محقق بھی تصد حدیث ماصول حدیث، فقہ ماصول فقہ، سیر سے، مشطق، فلفہ، علم کلام، مناظرہ، بیئت، توقیت اور تکمیر جیسے اہم اور دقیق علوم پر لکھی گئی ستر سے زیادہ کتابیں، آپ کے سیال قلم کے اعجاز کی منہ بولتی تصویر ہیں۔ آپ کی جملہ تصانیف بیں '' جامع الرضوی سمیٰ ہہ صحیح البھاری'' کو شاہ کار کا درجہ حاصل ہے۔ اور اصول حدیث سے متعلق اس کا''عربی مقدمہ '' کو یا سونے پیہ سہاگاہے، اس بیں احادیث نبویہ کے مراتب واحکام، ضعیف کی مختلف اقسام مثلاً مرسل، منقطع، مہم، متر وک، مضطرب، معلل، مجبول اور خاص طور سے ''حدیث مموضوع'' پر آپ نے جو محد ثانہ گفتگو فرمائی ہے وہ شائقان فن کے لیے ایک انمول تحذہ ہے۔

زیر نظر کتب "حضیف اور موضوع حدیث کا علمی و قنی جائزہ"ای "عربی مقدمہ" کا دوہ ترجہ ہے جو تحریر و تالیف کے حوالے سے ناچیز داقم الحروف کی پہلی متعلمنہ کاوش ہے۔ تقریباً چھ ماہ بیشتر کی بات ہے کہ مادر علمی "الجامعة الاشر فیہ"مبارک پور (حفظ باالله تعالی عن الشرود) کی مظیم الثان "مام احمد رضا لا ئیریری" معین" صحیا ابصدی" کی ذیدت ہوئی اور پہلی با باضابط مطالعہ کا اتفاق ہول المن پلے شاور ورق کردانی کے بعد، کتاب کے جس حصے نے جھے سب باضابط مطالعہ کا اتفاق ہول المن پلے شاور ورق کردانی کے بعد، کتاب کے جس حصے نے جھے سب نیادہ متاثر کیاوہ بی "مقدمہ کی ایمیت و معنوب نیادہ متاثر کیاوہ بی "مقدمہ کی ایمیت و معنوب کے چیش نظر دوران مطالعہ بی تہیے کرلیا تھا کہ اگر تائید ایزدی اور توفیق الی شال حال دی تو افادہ عام کی خاطر ضروراس کا آسان اردو ترجمہ کروں گا۔ یس یہ ایک خیل تھا کہ جو حاشہ ذہن پر ابھر الور بلیا کی طرح ختم ہوگیا۔

وقت گزرتاگیا بالآخر اکل امر موسون باوقاته " کے بھداتی دہ ساعت مسعود آبی علی جس میں اس مہم کو سر انجام دینے کے لیے غیب سے اسباب مہیا ہو ناشر ورع ہوگئے۔ لبک ب بضاعتی اور کم علمی کے باوجود محض ذات الی اور نبی کرم ملٹی لیا ہے نظر عزایت پر بھر وسد کرکے ترجمہ کی تعلق بیٹے گیا ورشب وروز کی محنت شاقد کے بعد صرف ایک ہفتہ کی قلیل مدت میں سے علمی کام بایہ محکیل تک پہنچا۔ فلا لمه الحصد علی ذالک ...

فکر کہ جمازہ بمنزل دسید زورقِ امید بہ ساحل دسید ترجمہ نگاری ہے لے کراس کی ترتیب و تہذیب وغیرہ میں جن صبر آنمامشقتوں اور جگر گداز مراحل کاسامتا کرناپڑاوہ احتربی جانتا ہے۔ول میں بارہا یہ خیال گذراکہ اب بہت ہو گیا، بہتر یمی ہے کہ اس خار دار بساط کولپیٹ کرر کھ دیا جائے لیکن جذبہ شوق پھر سمند ہمت کو مہمیز کرتااور کام آگے بڑھتار بتا۔

بہر کیف اس کتاب کو حسن صوری و معنوی ہے آراستہ کرنے میں حتی المقدور کوشش صرف کی گئے ہے، اہل علم کی بارگاہ میں مود باندائیل ہے کہ وہ کسی قشم کی غلطی پر مطلع ہوں توآگاہ فرمائیں، تاکہ اصلاح ہو سکے۔

آخر میں ان تمام حضرات کو تہد دل ہے شکریہ اداکر تاہوں، جھول نے اس کار خیر میں حصد لیا خاص طور ہے مشکر اسلام، ادب شہیر، حضرت علامہ عبد المبین نعمانی صاحب قبلہ (جو بے بناہ جد وجہد اور مشقت و جال فشانی کے ساتھ قوی و کی مسائل کے بار گرال کو ابنی پشت پر اٹھائے ہوئے نوجوان نسلول کو دعوت فکر و عمل دینے میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔) کی بارگاہ میں بدید احتفان و تشکر چیش کرتاہوں، جھول نے اس کتاب کو از اول تا آخر پڑھا اور اس کی اصلاح فرمائی۔ اللہ تعان ایخ حبیب پاک میں ایک مدیقے جماعت الل سخت پر حضرت کا سامیہ تاویر قائم دیجے۔ آمین۔

دعاؤل كاطالب محمد طفيل احمد مصباحی ۳/ يماد كالاولی ۱۳۳۰ه ۱۲۹/ ايريل ۲۰۰۹ و بروز بده

## يهلافلده: كتب حديث كى اقسام

یہ جلدیں، یعنی صحیح البھاری اگرچہ نفس الا مریس صحاح سنہ مثلاً بخاری، مسلم، جامع تریزی، سنن ابی داؤد، نسائی وابن ماجہ اور اس کے علاوہ دیگر مشہور کتب حدیث کے مثل ہیں، اور ان کتابوں میں حسن، صحیح اور ضعیف ہر قسم کی احادیث موجود ہیں، کیکن بطورِ غلبہ انھیں ''صحاح سنہ ''کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ شیخ محقق عبد الحق محدث دہلوی (متوفی ۱۲۵۲ھ) نے ''مقد مہ اشعہ اللمعات ''میں اس کی صراحت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

"ورین کتب ِسنة اقسام اهادیث از صحاح و حسان و ضعاف موجو داست و تسمیه آل بصحاح سنة بطریق تغلیب است."

لیکن بالغ نظر اہل علم پر بیہ بات پوشیدہ نہیں کہ ''صحیح البھاری''کی احادیث یا تو صحیح ہیں یا پھر حسن، کیوں کہ علمانے اس کی تصر تک کی ہے کہ جو حدیث متعدد ضعیف طریقوں سے مروی ہووہ در جڈ حسن کو پہنچ جاتی ہے۔ توجب حدیث، تعدد طرق سے پایڈ حسن تک پہنچ گئی تواس میں کسی طرح کاضعف باتی ہی ندر ہا۔

ال لیے حتی المقد ور میں نے حدیث کے تعدد طرق کو ثابت کرنے میں غفلت و
ستی ہے کام نہیں لیاتا کہ کثرت طرق ہے حدیث ضعیف، مرتبۂ حسن اور حدیث حسن،
درجۂ صحت کو پہنچ سکے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی (متوفی اُ :۸۵۲ھ) ''شرح نخبہ'' میں
ار شاد فرماتے ہیں کہ ''فقف طریقوں ہے مر وی حدیث پر صحیح ہونے کا تھم لگایا جائے گا،
کیوں کہ تعدد طرق کی مجموعی صورت میں ایک ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے جو راوی کے
ضبط واتقان کی کی کو دور کر دیتی ہے ، بہی وجہ ہے کہ ''حسن لذاتہ''کی استاد پر تعدد طرق کی
بنیاد پر صحت کا تھم لگایا جاتا ہے۔''

علاوہ زیں وہ جملہ صدیثیں جو ال علم ے عمل سے موید ہوں وہ قوی اور لا تُق حجت ین جاتی ہیں۔

#### فائدہ (۲): مراسل کے قبول میں صحابہ و تابعین کامسلک

جدل مہذب (اختلافی مسائل) کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والوں پر یہ حقیقت مخفی تہیں کہ جارے اصحاب، علماے احناف، حدیث کی اتباع و پیروی اور اس سے استدلال کرنے میں کمالی اہتمام کا جُوت دیے ہیں۔ جہال دیگر مسالک کے اہل علم حضرات نے قیاس کواپنا متدل مخبرایا ہوبال احتاف نے حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اہتمام بالحديث بى كى بدولت احناف نے "مراسل" کو قابل ججت اور حدیثِ ضعیف کو قیاس پر مقد م ر کھاہے۔ ملاعلی قاری رحمة الله عليه (متوفی : ١٥٠ه) في دهر القابي "مي تحرير كياب: " جان لو ہمارے علمانے دوسرول کی بہ نسبت اتباعِ حدیث کا پچھ زیادہ ہی التزام کیا ہے دہ اس طور پر کہ احناف نے سلف کی پیروی کرتے ہوئے حدیث مرسل کو قبول کیا ے۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ معتمد ہونے میں مُسنّد کی طرح ہے۔ باوجودے کہ صحابہ كرام كے مراسل كے قبول پراجماع ہے جس ميں كسى طرح كا اختلاف نہيں۔" الم طرى (متونى: ١٠١٥ه) نے كہاكہ: "مراسل كے قبول كرنے يرعلاكا الفاق ب-" ووصدی تک سی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا سواے امام شافعی (متوفی: ۲۰۴ه) کے جیسا کہ حافظ ابو عمرو بن عبد البر (متوفی :۱۳۳همه) نے دہتمبید ،میں ذکر کیا ہے۔ لہذا احنف كى طرف ترك حديث كى نسبت كرك البيس قياس اوردا كاعال بتالا يخت ترين غلطى ے، كيول كه بمارے نزديك صحابه كى مو قوف حديث اى طرح حديث ضعيف بھى " وقياس" ير مقدتم بالنزامل عذكر كرودولائل كالخالفت كرناه زعم باطل اوردائ فاسدب حاصل کام مید که "حدیث مرسل "جہور کے زدیک جحت ہے۔ امام مالک (متونى: ١٥١٥) كالمجلى يمي مذبب ب- حافظ ابو الفرح اين جوزى (متوفى:١٩٥٥هـ) نے " تحقیق" میں امام احد (متونی: ۱۲۲ه) سے اور خطیب نے اپنی "جامع" میں لقل كياب كه "بسااو قات حديثِ مرسل، مندے قوى موتى ب." احناف میں عیسی بن ابان اور مالکید کے ایک گروہ نے اس پر جزم ویفین کا ظہار کیا ہے کہ ''مرسل احادیث، مند سے اولی واقویٰ ہیں۔''اس کی وجہ بیہ ہے کہ جس شخص نے پوری سند ذکر کر دی اس نے اس کی تحقیق تمہارے حوالے کر دی اور جس نے بطور ارسال حدیث بیان کی وہ اس چھوڑے ہوئے راوی کی تحقیق کاخود ضامن ہوگیا۔

احناف اور مالکیہ کے بعض اہل علم نے کہاہے کہ ہم اس کے قائل نہیں کہ "
مرسل، مند سے قوی تر ہے۔ ہاں اس امر کے ضرور قائل ہیں کہ بیہ دونوں حدیثیں،
وجوبِ ججت میں ایک دوسرے کے مساوی ہیں۔ "ان حضرات نے اپنے موقف پر اس
طرح استدلال کیاہے کہ ائمہ سلف نے مرسل احادیث، روایت کیں اور انہیں حضور تک
پہنچایالیکن کی نے ان پر طعن نہیں کیا۔

الم شافعی (منوفی: ۲۰۴ه) مرسل کو قابل جمت نہیں مانے ،البتہ کسی اور سند ہے اس کی تائید ہوجائے تو وہ مقبول ہے ،خواہ وہ سند ہتھل ہو یامرسل ۔ای طرح کسی صحابی کے قول یا کثر الل علم کے ارشاد ہے اس کی تائید ہوجائے یا پھر معلوم ہوجائے کہ ارسال کرنے والا راوی، صرف ثقتہ راوی ہے ہی ارسال کرتا ہے توان تمام صور توں میں ان کے یہاں عدیث مرسل، مقبول ہے۔

کھر جانناچاہے کہ حدیث کی معروف شمین مثلاً صحیح، حسن، ضعیف، مرسل، منقطع اور معضل وغیرہ، یہ علاے متاخرین کی اصطلاحات ہیں۔ باتی رہے علاے متقدمین، تو ان کے پہل یہ تقسیم رائج نہیں جیساکہ لیام مالک نے لبتی ''موطا''ہیں ایسائی کیاہے۔

ائمہ سلف، حدیثِ مرسل، سیج اور حسن کے مابین کوئی فرق نہیں کرتے اور منظع و معضل پر بھی مرسل کا طلاق کرتے ہیں، لیکن ہمارے مسلکی حریف نے جب دیکھا کہ احداث ،احادیثِ مرسلہ ہے استدلال کرتے ہیں تولین اصطلاح کے مطابق اس پر ضعیف کا تھم لگا دیااور اپنے زعم میں بیہ بات ہماری طرف منسوب کردی کہ احناف، حدیثِ سیجے یا حسن کے مقابل، حدیثِ ضعیف پر عمل کرتے ہیں۔

نوٹ: - حدیثِ مرسل: کہتے ہیں کہ سلسلۂ سند کے آخرے تابعی کے بعد راوی (صحابی) ساقط ہو، مثلاً تابعی کا حدیث روایت کرتے ہوئے کہنا: قال دسول الله عظیر کذا۔ (شرح نخبة الفکرص: من) مُسنَد: اس حدیث مر فوع کو کہتے ہیں جس کی سند حضور تک منصل ہو، کما فی مقدمة المشکوقد نیز جس حدیث کی سند جس دو یااس نے زیادہ راوی متواتراً ساقط ہوں تو اے دمعضل "اور کی وجہ سے بھی عدم اتصال پایاجائے تو اسے درمنقطع" کہتے ہیں۔ (ازمترجم غفرلد)

#### فلدہ(۳): صریث کے مراتب اور اس کے احکام

سب سے اعلی درجہ کی حدیث ''صحیح لذاتہ'' ہے، پھر بالترتیب ''صحیح لغیرہ'' ''دسن لذاتہ''اور ''دسن لغیرہ''ہیں یہ چاروں شمیں ،مطلقاً قابل ججت ہیں، پھر ''ضعیف بضعف قریب ،یہ متابعات اور شواہد کے کام آتی ہے۔ اور جابر و موید سے قوت پاکر ''دسن لغیرہ'' بلکہ '' صحیح لغیرہ'' کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے اور احکام ہیں اس سے استدلال جائز ودرست موتاہ اور جابر سے تقویت نہ بیانے کی صورت ہیں فضائل اعمال میں معتبر ہوتی ہے۔

ضعیف، بضعفِ قریب کے بعد ''ضعیف بضعفِ قوی ووئن شدید''کا درجہ ہے۔ مثلاً راوی کا فاسق ہونالیکن ہے فسق، کذب کی حد تک نہ پہنچاہو توبیہ قسم، احکام میں معتبر نہیں، ہاں! فضائل اعمال میں مذہبِ رائح کے مطابق معتبرہے اور بعض کے نزدیک اگر تعدد طرق اور کثرت مخارج سے تلائی ہوجائے تواسے قبول کیاجائے گا۔

چھے درجہ پر "صدیث مطروح" ہے جس کا دارو مدار وضاع، کذاب یامتم بالکذب پر ہے، اس کے بعد "موضوع" ہے۔ بید کی طرح بھی قابل ججت نہیں، نہ فضائل اعمال میں، نہ کی اور باب میں۔ بلکہ حق تو بیہ کہ اے حدیث کہناہی سرے سے جائز نہیں البتہ بطور توسع جائز ہے اور اسے مجازًا حدیث کہا جاتا ہے ورنہ در حقیقت بیہ من گھڑت دوایت ہے۔ العیاذ باللہ۔ نوف: - صحیح لذاتہ: اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند، متصل ہواوراس کے راوی عادل اور تام الضبط ہول، نیز وہ حدیث، شاؤ و معلل نہ ہو۔ اگران صفات میں پچھ کی ہو جائے اور تعدد طرق ہے اس کی تلافی ہو جائے تو وہ '' صحیح اخیرہ'' ہے۔ حسن لذاتہ: کہتے ہیں جس میں صحیح کی تمام شرطیں پائی جائیں۔ صرف ضبط راوی کی کمی ہو۔ حدیث حسن الغیرہ: جس کا حسن تقویت کی وجہ سے ہواور تعدوِ طرق ہاں کی تلافی ہو جائے۔ حدیث ضعیف: جس میں تقویت کی وجہ سے ہواور تعدوِ طرق ہاں کی تلافی ہو جائے۔ حدیث ضعیف: جس میں صحیح کی شرطیں کا گیا بعضاً مفقود ہوں۔ حدیث مطروح: وہ ہے جس کا راوی وضاع، کذاب یا متم بالکذب ہو۔ از: مترجم عفی عند۔

## فلده (٣): تعدد طرق سے احادیث درجهٔ حسن کو پہنے جاتی ہیں

جوحدیث متعدد ضعف طریقوں ہے مر دی ہو،وہ '' حسن''ہو جایا کرتی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ''مر قات' 'میں '' باب ما لا یجوز به الصلوٰۃ''کی آخری فصل میں ذکر کیا ہے کہ '' تعدد طرق ،حدیث ضعیف کو مرتبہ حسن تک پہنچادیتا ہے۔''ای طرح آپ نے ''موضوعاتِ کبیر'' کے آخر میں لکھا ہے: '' تعدد طرق ،اگرچہ ضعیف ہو گریہ ضعیف کو حسن کی منزل میں پہنچادیتا ہے۔''

محقق على الاطلاق، امام ابن بهام (متوفى: ٨٦١ه) ند وفتح القدير "بيس عمامه ك تي پر سجده كرنے كي بيان ميں تحرير كيا ہے: "اگرچه بيه تمام احاديث، ضعيف اوراس كى تضعيف تام ہے، گر تعدد طرق اور كثرت مخارج كے سبب، حسن بيں۔ " نيز آپ اس كاب ميں بعدِ مغرب "مسئلهُ نقل" كے سلسلے ميں رقم فرماتے ہيں: " جائز ہے كه حديثِ حسن ، تعدد طرق كے سبب درجهٔ صحت كو بينی جائے اور حديث ضعيف، تكثر روايت سے قابل جمت مخمرے، كول كه تعدد اساد، اس بات پر قرينہ ہے كه نفس الام ميں اس كا ثبوت ہے كہ نفس الام

امام عبد الوہاب شعر انی رحمۃ اللہ علیہ ''میزان الشریعۃ الکبریٰ' میں امام اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے فصلِ خالث میں رقم طراز ہیں: ''جمہور محد ثین نے کثرتِ طرق کے باعث، حدیثِ ضعیف سے استدلال کیا ہے اور مجھی اے محد ثین نے کثرتِ طرق کے باعث، حدیثِ ضعیف سے استدلال کیا ہے اور مجھی اے مدیث صحیح سے اور مجھی حسن سے ملحق گردانا ہے۔''مام بیہقی کی ''سنن کبریٰ''میں جے مدیث سے اور مجھی حسن سے ملحق گردانا ہے۔''مام بیہقی کی ''سنن کبریٰ''میں جے انھوں نے اٹمہ کرام اور اان کے اصحاب کے اقوال بیان کرنے کے سبب تالیف کیا ہے، اس میں ضعیف حدیثیں، کثرت سے موجود ہیں۔

الم ابن حجر كلى رحمة الله عليه (متوفى: ٩٧٣هه) "الصواعق المحرقة " ميل الم بيبقى (متوفى: ٩٥٨هه) عاشورا كے ون "التوسعة على العيال" كى حديث كے تحت فرماتے ہيں: "بيد اسمانيد، اگرچه ضعيف ہيں ليكن بعض كى بعض سے تائيد ہونے كے سبب قوى ہيں۔ "

الم جلال الدین سیوطی (متوفی : ۹۱۱ه) "التعقبات علی الموضوعات" میں صدیث" النظر الی وجه علی عبادة " که علی رضی الله تعالی عنه کو دیجنا عبادت ہے۔

کے تحت فرماتے ہیں: "کثرت طرق سے صدیث متر وک یا منکر، صدیثِ ضعیف غریب کے مرتبہ کو پہنے جاتی ہے، بلکہ بسااد قات "حسن" کے درجہ میں داخل ہوجاتی ہے۔ "

# فالده(۵): قوت صريث كے ليےدوسندى كافى ہے

حدیث کی قوت کے لیے دوسند کافی ہے۔ "بیسیر" میں ہے: " یہ حدیث تو عمروبن واقد کے ضعف کے سبب ضعف ہے، لیکن چول کہ دوسندسے مروی ہے اس لیے قوی ہے۔ "ای میں ہے زیر بحث حدیث: "اکرمواالمعزی وامسحوابر غامها فابلها من دواب الجنقہ" کہ بحری کا احرام کرواور اس سے مٹی جماڑو کیوں کہ یہ جنتی جانور ہے۔ "سلسلہ سند میں "برید نو فلی" کے ضعف کے سبب یہ حدیث ضعف ہے۔ "پھر ابو سعید خدری

رضی اللہ عنہ کے حوالے ایک شاہد پیش کی اور کہا: "اس کی استادہ ضعیف ہے۔ لیکن اس سے قبل جو حدیث ہے ،اس سے ہرایک کی دو سرے سے تاکید ہو جاتی ہے۔"

"علاکی تعظیم کرو کہ دو انبیا کے وارث ہیں۔" اس حدیث کو دو سندوں سے
روایت کرنے کے بعد "صاحبِ تبییر" اور "مصنف سران منیر" نے پہلی سند پر کلام
کرتے ہوئے کہا ہے کہ: "یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اپنے مابعد یعنی دو سری سند سے
منقول ہونے کے سبب قوی ہے۔ "ای طرح دو سری سند کے منعلق فرمایا کہ" یہ حدیث
ضحاک بن جمرہ سے مروی ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے لیکن اپنے اقبل کی سند سے منقول
ہونے کے سبب قوی ہے۔ "ای طرح دو سری سند کے منعلق فرمایا کہ" یہ حدیث
ضحاک بن جمرہ سے مروی ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے لیکن اپنے اقبل کی سند سے منقول
ہونے کے سبب قوی ہے۔"

# فالدہ(١): الل علم كے عمل سے حديث ضعيف كے قوى ہونے كى تحقيق

حدیث ضعیف، الل علم کے عمل ہے قوی ہو جاتی ہے۔ ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ
در قاق "میں اقتداے مقدی کی قصل ثانی کے شروع میں بیان کرتے ہیں: "اس حدیث
کوام تر فذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ گرانالی علم کا اس یہ عمل ہے۔ "
سیر میرک نے امام تو وی سے نقل کیا کہ "اس کی سند ضعیف ہے۔ "کام تر فذی نے جو یہ کہا
ہے: " والعمل عند اهل علم " اس سے ان کی مراویہ ہے کہ حدیث ضعیف مائل علم
کے عمل سے قوی ہو جاتی ہے۔ باتی حقیقت ِ حال مائلہ ہی جانتا ہے۔

شیخ محی الدین این عربی کا قول کے ''مجھ تک حضور کی ایک حدیث پینجی اور وہ بیہ کہ جو شخص ستر ہزار بار لا اِللہ الا اللہ کا ور د کرے ، اللہ اس کی مغفرت فرمادے گااور جس کو اس کا ثواب پہنچایا جائے اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی، توکسی کے نام ایصالِ ثواب کی نیت کے بغیر میں نے ستر ہزار بار لا اللہ الا اللہ کا ور د کیا ۔

ايكد فعد كاواقعد بكري في في الما بعض احباب كى معيت شى ايك دعوت طعام

میں شرکت کی۔ اس میں ایک ایسا جوان بھی شریک تھا، جس کا کشف بہت مشہور تھا، تو اچانک کیا دیکھا کہ وہ جوان اثناہے طعام آہ و فغال کرنے لگا۔ میں نے رونے کا سبب دریافت کیا تواس نے بتایا کہ میری ماں عذاب میں مبتلاہے، تو میں نے دل ہی دل میں کلمہ طیبہ کا تواب اس کی مال کے نام ایصالی تواب کر دیا۔ اب کیاد کھتا ہوں کہ وہ جوان ہنس رہا ہادر کہدرہاہے کہ اب میری ماں انجھی حالت میں ہے۔"

"ابن عربی" فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث کی صحت ،اس جوان کے کشف سے اور اس کے کشف کی صحت ،اس حدیث کے ذریعہ حاصل ہوگئی۔

امام جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه اپنی کتاب "تعقبات" میں امام بیبقی کے حوالے ہے "صلوة التبیع" ہے متعلق حدیث کے تحت لکھتے ہیں: "سلف صالحین نے اس نماز کو ایک دوسرے سے اخذ کرتے ہوئے پڑھا ہے۔ اور اس عمل سے حدیث مرفوع کی تقویت ہو جاتی ہے۔"

ای طرح امام موصوف نے حدیث پاک "جس نے بلاعذر ، دو نماز کو جمع کیااس نے گناہ کیرہ کاار تکاب کیا۔ " کے تحت لکھا ہے" امام تر ندی نے اس حدیث کی تخریج کی ہے اور کہا ہے کہ امام احمد و غیرہ نے سلسلہ سند کے ایک راوی "حسین" کو ضعیف قرار دیا ہے۔ گراس کے باوجود الل علم کے نزدیک اس حدیث پر عمل ہے، گویااس سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ اہل علم کے عمل سے حدیث، قوی ہو جاتی ہے۔

اس کے علاوہ بہت سے علمانے صراحت کی ہے کہ ''اہلِ علم کا قول، صحت حدیث کی ولیل ہے ، اگرچاس کی سنداس نوعیت کانہ ہو کہ اس کے مثل پراعتاد کیا جاسکے۔''
علمانے کرام کے بید ارشادات، ان احادیث کے بارے میں ہیں جو احکام

ے متعلق ہیں پھر فضائل اعمال کے بدے میں تمہار اکیا خیال ہے؟

#### فلده (2): كشف اور تجربه سے حديث ضعيف كى تقويت

جمعی حدیث باعتبارِ سند ،انتهائی درجه کی ضعیف ہوتی ہے لیکن علا اور صلحاکے تجربہ سے قابل عمل ہو جایا کرتی ہے،امام حاکم نے عمر وبان ہاروان بخی کے توسط سے عبدالله بن مسعود کی روایت کردہ ایک حدیث کاذکر کیا ہے اور وہ یہ کہ ''جب شمصیں کوئی حاجت در چیش ہوتو صبح یا شام کے وقت دودو کر کے بارہ رکعات نماز پڑھواور تشہدا خیر کے بعدالله کی حمر و شااور نی مشرفی آلم پر درود و سلام بھیجو، بعد ازال سجدہ کرداور سجد میں سات مرتبہ سورة فاتحد، سات بار آیة الکری اور دس مرتبہ ''لا الله الا الله وحدہ الا شریک له وله الحمد و هو علیٰ کل شی قدیر'' پڑھو۔ اس کے بعد بید وعا ما گو'' اللهم آنی آسئلک بمعاقد العزمن عرشک و منتهی الرحمة من کتابک وجدک الاعلیٰ و کلماتک التامة۔''

اور حاجت برآری کے لیے اللہ ہے دعامانگواور سجدہ سے سر اٹھا کر سلام پھیر لو۔احمقوں کواس نماز کی تعلیم نہ دو کہ وہ اس کے ذریعہ جو چاہیں گے مانگیس گے اور اس کی دعا مقبول ہو جائے گی۔

اس حدیث میں ''عمروبن ہارون ''ہیں جن کے بار میں محدثین نے کلام کیا ہے۔ امام احمد ونسائی نے کہایہ ''متر وک الحدیث' ہے۔ امام علی بن مدین اور دار قطنی نے ان پر شدتِ ضعف کا حکم لگایا۔ صالح نے کہا'' وہ کذاب تھا۔'' کی بن معین نے ان کے متعلق ''کذاب، خبیث اور لاشی'' کا قول کیا۔ یہ تمام تفصیلات ''میز ان الاعتدال''میں ذکور ہیں۔

امام حافظ الشان نے "تقریب" میں فرمایا" بیہ متر وک اور حافظ تھا" لامام ذہبی (متوفی الشان نے والے اللہ علم کا (متوفی اللہ علم کا فرماتے ہیں "اس کے ضعف اور مناکر کی کثرت پر، جملہ اللہ علم کا اتفاق ہے اور میں گمان نہیں کرتا کہ کوئی باطل کا قصد کر ہے۔" "فتذ کرة الحفاظ" میں

ہے''ان کے ضعف میں کوئی شہر نہیں۔'' حافظ عبد العظیم منذری نے ''تماب التر غیب والتر ہیب'' میں نماز حاجت کے سلط میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا ''عمرو بن ہارون بنی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا ''عمرو بن ہارون بنی اس حدیث کی روایت میں منفر دہیں، دہ متر وک ادر متم تھے۔ اپنے علم کے مطابق، سواے ابن مہدی کے کسی ادر نے ان کی توصیف د توثیق نہیں کی ہے۔''

امام احمد رضا قد سره (متوفی: ۱۳۴۰ه) نے (الله ان کے فیوض و برکات کے جمیں فائدہ پہنچائے) افادہ فرمایا ہے کہ: "عمرو بن ہارون کے بارے بیس، این مہدی ہے جمیں فائدہ پہنچائے) افادہ فرمایا ہے کہ: "عمرو بن ہارون کے بارے بیس، این مہدی، احمد اور نسائی نے سے بھی روایت مختلف ہے۔ "میز ان الاعتدال "بیس ہے کہ این مہدی، احمد اور نسائی نے اسے متر وک الحدیث کہا۔ " صاحب میز ان مزید فرماتے ہیں: "ابن حبان نے کہا کہ ابن مہدی، عمرو بن ہارون سے متعلق حس ظن رکھتے تھے۔ "

راوی کے حق میں ان تمام ترقیل و قال کے باوجود احمد بن حرب نے کہا، "میں نے اس نماز کو آزمایا کیا تواہے فرمانِ رسالت کے عین مطابق پاید" ابراہیم بن علی دیبلی نے اس نماز کو آزمایا کیا تواہے فرمانِ رسالت کے عین مطابق پاید" ابراہیم بن علی دیبلی نے بھی بعینہ یک بات کمی حافظ منڈری فرماتے ہیں: "ایک جگہ اسناد سے قطع نظر، تجرببری اعتماد کیا جاتا ہے۔" امام حاکم نے ابوز کریاکا قول نقل کیا ہے کہ: "میں نے اس حدیث کو آزمایا وراسے حق پاید" امام حاکم سے بھی ایسائی منقول ہے۔

# فلده(٨): بلاسنداحادیث ذکر کرنے کی بحث

علاکی کتابوں میں مجھی حدیث کو بلاسند ذکر کرنے پر بھی اکتفاکیا جاتا ہے۔ اور بیہ ذکر محض اعتباد و ثقابت کی بنیاد پر بوتا ہے۔ امام ابو محمد عبد الله بن علی کخی اندلسی (متونی:۲۱مه می) نے لبنی کتاب ''افتباس الانوار و النماس الانہار''میں بیان کیا ہے: (متونی:۲۱مه کی کتاب ''افتباس الانوار و النماس الانہار''میں بیان کیا ہے: مصفور مشیق آئی ہے کہ اور المومنین، فاروق اعظم رضی الله عند، بارگاہ نبوی میں مصفور مشیق آئی ہی وفات کے بعد امیر المومنین، فاروق اعظم رضی الله عند، بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور گویاہوئے: یارسول الله! آپ پر ہمارے مال باپ قربان! جناب الی میں حاضر ہوئے اور گویاہوئے: یارسول الله! آپ پر ہمارے مال باپ قربان! جناب الی میں

آپ کی فضیلت اور مقام کابی عالم ہے کہ اللہ نے آپ کی زندگی کی قشم کھائی جب کہ دیگر انبیا کوبی شرف عطانہ ہوا۔ بار گاوایز دی میں آپ کے علو مرتبت کا حال بیہ ہے کہ اللہ نے آپ کے غبار قدم کی قشم یاد فرمائی اور ارشاد فرمایا: "لا أقسِمُ بِهِدً البَلَد،"

اس صدیث کو امام محمد بن الحاج عبدری مالکی (متوفی: ۲۳۵ه) فے "درخل"
میں ذکر کیا۔ پھر علامہ ابو العبّاس قصار نے "شرح البُردہ" میں "افتباس الانوار" ہے اس
صدیث کو نقل کیا۔ ای طرح علامہ احمد قسطلانی (متوفی: ۱۹۱ه هـ) نے "مواہب لدنیہ"
میں، امام شہاب الدین خفاجی (متوفی: ۲۹ اهـ) نے "نیم الریاض" اور فیخ عبد الحق
محدث وہلوی نے (متوفی: ۲۵ اه) "مدارج النبوة" میں، آیتِ کریمہ "لا أقسِم بِهٰدً
البَلَد "کے تحت، مذکورہ صدیث کابیان کیا۔

'''نعلاکے ''نسیم الریاض'' کے باب اول، فصل رائع میں بیہ عبارت درج ہے:''علاکے بقول شہر مکہ کی قسم، بیہ آپ کی ذات اور عمر کی قسم سے کہیں زیادہ تعظیم و تحریم پر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ حضرت عمرنے اپنے قول''اقسم بتراب قدمیک۔''سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

الم جلال الدین سیوطی علیه الرحمه (متوفی: 911ه): "مناهل الشفافی تخریج احادیث الشفان، میں لکھے ہیں: "میں نے اس حدیث کو کسی بھی کتاب میں نہیں بایا، سواے" اقتباس الانوار" اور" ندخل" کے کہ الن کے مصنفین نے ایک کمی حدیث کے ضمن میں اس واقعہ کاذکر کیا ہے۔ اور اس طرح کی حدیث کے لیے بس اتن ہی سند کافی ہے۔ کیوں کہ میا دکام سے متعلق نہیں ہے۔

# فالده(٩):عدم صحت، جيت كے منافی نہيں

مد ثين كايد كبناكد "لا يصح في هذا الباب شئي-"يدكى صديث كاعتماد

و حجیت کے منافی نہیں۔امام محر بن محر بن امیر الحاج علی نے ''حلیہ شرح منیہ ''میں وضو کے بعد اعصا کورومال سے پوچھنے کے مسئلہ میں فرمایا: ''امام تر مذی کا بیہ کہنا کہ اس باب میں حضور سے کوئی صحیح حدیث مروی نہیں۔ بیہ اس حدیث کے حسن ہونے کے منافی نہیں، کیوں کہ مطلوب اور مسئلہ کے شوت کا تحقق، صرف حدیث صحیح پر موقوف نہیں بلکہ صحیح کیوں کہ مطلوب اور مسئلہ کے شوت کا تحقق، صرف حدیث صحیح بر موقوف نہیں بلکہ صحیح کی طرح، حدیث حسن سے بھی مطلوب ثابت ہو جاتا ہے۔'' ای میں صفت نماز سے متعلق اخیر میں ہے: ''اصطلاحِ حدیث کی روسے صحت کی نفی سے حسن کے شوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔'' (یعنی صحت کی نفی، حسن کی نفی کو مسئز م نہیں۔)

لام این حجر کی (متوفی: ۱۹۵۳ه) "الصواعق المحرقة" میں زیر بحث حدیث "التوسعة علی العیال یوم العاشوراء" کے تحت ارشاد فرماتے ہیں: "مام احمد کا قول که "نیه صدیث صحیح نہیں اس کامطلب ہے کہ وہ صحیح لذات نہیں توبیاس حدیث کے حسن اخرہ ہونے سے مانع نہیں اور حسن اخرہ قابل جحت ہے جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں فذکور ہے۔"

ام ابن مجر عسقلانی (متوفی: ۸۵۲هه) "تخری احادیث اذکار نووی" میں بیان کرتے ہیں: "صحت کی نفی ہے، حسن کی نفی لازم نہیں آئی۔ "نزمۃ النظر میں ہے: "حسن کی میہ نوع (یعنی حسن لذاتہ) قابل جحت بنے میں صحیح کے مساوی ہے، اگرچہ مر تبہ کے لحاظ ہے اس سے کم ترہے۔

"موضوعات كبير "از ملا على قارى (متوفى الانها) من بيه عبارت منقول بي "مدم صحت، حسن ك منافى نبيل" علامه نور الدين سمهودى رحمة الله عليه "جوابرالعقدين" من كله بيل: "كمعى حديث، صحح نبيل بوتى مر قابل المتدلال بوتى بي كول كه صحح اور ضعف ك در ميان حسن، ايك مرتبه وسطى پر قائز بوتى به سام ترندى كول كه صحح اور ضعف ك در ميان حسن، ايك مرتبه وسطى پر قائز بوتى به كه حضور في (متوفى الله عنها سردايت كى به كه حضور في الله عنها سردايت كى به كه حضور في الوكول كو كور جوتا پين سام منع فرمايد" الى كه بعد المام ترندى كهتر بيل:

''محدثین کے نزدیک دونوں حدیث، صحیح نہیں۔'' امام زر قانی (متوفی:۱۲۲اھ)''شرح مواہب ''میں تحریر فرماتے ہیں:''صحت کی نفی سے حدیث کے حسن ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جیسا کہ اصول حدیث کی کتابوں سے معلوم ہے۔''

بعض محد شین کا قول "انه لم یصح" اگرائے تسلیم بھی کر لیاجائے تو یہ مقصد کے حصول میں حارج نہیں، اس لیے کہ ججیت، صحت پر موقوف نہیں بلکہ "حدیثِ حن" بھی اس کے لیے کافی ہے کہ حسن سے جیت ثابت ہو جاتی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی استوفی: ۵۲ اھی فرماتے ہیں: "محد شین کے عرف میں حدیث پر عدم صحت کا حکم لگانا اس کی غرابت کولازم نہیں کرتا، اس لیے کہ حدیثِ صحح، یہ اعلی درجہ کی حدیث ہے جس کا دائرہ بہت تگ ہے اور وہ تمام احادیث جو فن کی کتابوں میں مندرج ہیں یہاں تک کہ وہ چھ کتابیں جنھیں اصطلاح حدیث میں صحاح سے کہاجاتا ہے ان میں بھی تمام احادیث، صحیح نہیں صرف بطور غلبہ ،انھیں "صحاح" "کہاجاتا ہے ان میں بھی تمام احادیث، صحیح نہیں صرف بطور غلبہ ،انھیں "صحاح" "کہاجاتا ہے۔"

#### فلده(١٠):عدم صحت اور موضوع مين زمين وآسان كافرق

کی حدیث کا صحیح نہ ہو نااور ہے اور اس کا موضوع ہو نااور ، دونوں کے در میان بعد المشرقین ہے۔ امام بدر الدین زر کشی، امام جلال الدین سیوطی، علامہ علی بن محمہ کنائی اور علامہ محمہ طاہر پنی نے ، بالترتیب النکت علی ابن الصلاح ، اللآلی المصنوعہ، تنزیبہ الشریعة المر فویة و خاتمہ مجمع البحار میں صراحت کی ہیں۔ عدم صحت (یعنی لم یسم کینے ) سے خبر کا موضوع ہو نالازم نہیں آتا، ان کے مابین بون بعید ہے، اس لیے کہ وضع کا مطلب ہے داوی کے کذب اور ان کی حدیث کو من گھڑت بتانااور "الم یسمی" کا قول کرنے سے اثباتِ عدم یعنی حدیث کی فی لازم نہیں آتی، کیوں کہ "دلم یسمی" کا معنی ہے عدم شوت کی خبر دینا عدم یعنی حدیث کی فی لازم نہیں آتی، کیوں کہ "دلم یسمی" کا معنی ہے عدم شوت کی خبر دینا جو کہ سلب ثبوت ہے لمذاان دونوں میں بڑافرق ہے۔

اور '' تنزیبہ'' میں اتی عبارت کا اور اضافہ ہے: ''ہر وہ حدیث جس کے متعلق ابن جوزی نے عدم صحت یااس کے مثل کا قول کیاہے اس میں بھی وہی تقریر جاری ہوگی کہ ''لم یصے'' سے حدیث کی موضوعیت، لازم نہیں آتی۔''

"القول المسدد في الذب عن منداحد" من الم ابن جرعسقلاني نے كها :

"صدیث کے سی انہونے کے سب وہ موضوع ہوجائے یہ کوئی ضروری نہیں۔"

"التعقبات على الموضوعات" بين الم سيوطى نے ذكر كيا ہے، "كمام ذہبى نے

زیادہ سے زیادہ اتنا تھم لگایا کہ اس حدیث کامتن سیجے نہیں اور یہ ضعیف پر تھی صادق ہے۔ ملاعلی قاری نے "موضوعاتِ کبیر "میں لکھاہے:" عدم صحت سے حدیث کی

موضوعیت، ثابت نہیں ہوتی۔" ای طرح حدیث "عاشوراکے دن سرمہ لگانے "کی بحث

ك بعدآب تحرير فرماتے بين: "كام احمد كا قول "كم يقع بذاالحديث "ك يه حديث صحح نبين

ہ،اس کے متعلق میں کہوں گاکہ عدم صحت سے وضع کا ثبوت نہیں ہوتا۔ ہال زیادہ سے

زیادہ یہ کہاجاسکتاہے کہ یہ صدیث، ضعف ہے۔ "(لیکن موضوع) قول نہیں کیاجاسکتا)

علامه طاہر بینی "مجوعة تذكرة الموضوعات" بين ابن حجر عسقلاني سے نقل

كتين: "لايشبت" \_ موضوعيت، ثابت نبيل بوتى كول كه ثابت، صرف صحيح كو

شامل ہاور ضعیف اس سے ممورجہ کی ہے۔

ملاعلی قاری نے ''موضوعات کبیر ''کے اخیر میں صدیث پاک''کھانے سے قبل خربوزہ کھانا، پیٹ کی صفائی اور حتی طور پر مرض سے رہائی کا سبب ہے'' کے بعد لکھا ہے: ''ابن عساکر کا قول ''شاذلا بھے''یعنی عدم صحت، اس بات کا فائدہ دے رہا ہے کہ متعلقہ صدیث، موضوع نہیں جیسا کہ اہل علم پر مخفی نہیں۔''

فلدُه (١١): حديثِ خرقه كي موضوعيت اور علماوصالحين كااس يرعمل

اس مقام پرود چارزیند ینچ آگر علی سبیل التزل بهم بید تسلیم بھی کرلیں که محدثین

کے الفاظ جرح میں سے یہ قول ''لایصح فی هذا الباب شی''کا مطلب، حدیث کا موضوع اور باطل ہوناہے۔ لیکن یہ حقیقت محفی ندر ہے کہ موضوع ہونایہ ''عدم حدیث '' ہے حدیثِ عدم نہیں اور ''لم یصی'' کا واضح مطلب یہ کہ ''اس باب میں کوئی حدیث مروی نہیں ہے۔ ''قوایے نازک مقام پر ضروری ہو جاتا ہے کہ قواعد شرعیہ کے تراز وپر اسے تولا جائے۔ اگر حرمت ثابت ہو جائے تو حدیث ممنوع قرار پائے گی ورند اباحت اصلیہ پر باتی رہے گی۔ اور ارادہ نیک ہو تو زیر بحث حدیث مستحن کھیرے گی، جیسا کہ تمام مبل امور کی شان ہے۔ ''الا شیاہ والنظائر'' کے قاعد وَاولی میں ہے: ''جوامور مبل ہیں وہ قصد ونیت کے اعتبارے باختلاف صفت، مختلف ہو جاتے ہیں۔

میداحمد طعطاوی مصری (متوفی : ۱۳۳۱ه) ''در مختر''کے حاشیہ میں ارقام فرماتے ہیں: ''حدیث موضوع، جب قواعدِ شرعیہ کے معارض ہو تو کسی بھی حالت میں اس پر عمل جائز نہیں، ہاں! اگروہ قاعدہ عام کے تحت داخل ہو تو اس پر عمل جائز نہیں، ہاں! اگروہ قاعدہ عام کے تحت داخل ہو تو اس پر عمل جائز ہے، جوانے عمل ہے کوئی شے مانع نہیں، لیکن اس اعتبارے نہیں کہ موضوع کو حدیث تھرایا جائے بلکداس لیے کہ وہ قاعدہ عام کے تحت داخل ہے۔''

علانے تصریح کی ہے کہ حدیث موضوع کی وضعیت اور بطلان کو ظاہر کر دینے کے بعداس کی روایت اور اس سے ثابت شدہ مبل امور پر عمل کر ناجائز ہے۔

علامہ سخاوی (متونی: ۲۰۱۵ه) نے "مقاصدِ حسنه "بی "خرقه صوفیه کے پہنے اور حضرت علی رضی اللہ عنه کی طرف سے حسن بھری کو پہنائے جانے "سے متعلق صدیث کے بارے بیں ارشاد فرمایا: "این وحید اور ابن صلاح نے اس حدیث کو باطل قرار دیا ہے، ای طرح ہمارے شخابین حجر عسقلانی نے کہا کہ کسی بھی طریقے سے اس واقعہ کے شوت کا پیتہ نہیں چلٹا اور نہ اس سلسلے بی کوئی سیجے، حسن یاضعیف روایت موجودہ، جس شوت کا پیتہ نہیں چلٹا اور نہ اس سلسلے بی کوئی سیجے، حسن یاضعیف روایت موجودہ، جس سے معلوم ہو سکے کہ فی کریم مشاریق کے سے کسی صحابی کو موجودہ خرقہ صوفیہ پہتایا اور نہ کسی صحابی کو موجودہ خرقہ صوفیہ پہتایا اور نہ کسی صحابی کو اس کی اجازت عطافر مائی، تو وہ تمام روایات، جو اس تعلق سے صراحة مروی ہیں وہ

باطل ہیں۔علاوہ ازیں ائمۂ حدیث کے نزدیک، علی مرتضیٰ سے حسن بھری کا ساع حدیث بھی ثابت نہیں، خرقہ پہنانا تو دورکی بات ہے۔اس قول میں صرف ہمارے شیخ ہی منفر د نہیں بلکہ اس سے پہلے محدثین کی ایک جماعت اس کا قول کر چکی ہے۔

تو وہ اُکا ہر علما اور ہزرگانِ دین جھوں نے خود خرقہ پہنا اور دوسروں کو پہنا یا وہ میہ ہیں: دمیاطی، ذہبی، ہکاری، ابو حبان، علائی، مغلطائی، عراقی، ابن ملفن، امام ابنائی، بربان طبی اور ابن ناصر الدین اور خود میں نے بھی اسلاف کی پیروی کرتے ہوئے صوفیہ کی ایک جماعت کو خرقہ پہنایا تاکہ اولیاے کرام جماعت کو خرقہ پہنایا تاکہ اولیاے کرام کے ذکرے برکت حاصل کی جاسکے۔"

توبیہ علاے کرام اور فضلاے عظام خود خرقہ پہنتے اور دوسروں کو بھی پہناتے، باوجود یکدانہیں اس بات کاعلم تھاکہ خرقہ والی حدیث، موضوع وباطل ہے۔

تخامام احدرضا قادری (الله ان کی بر کتوں ہے ہمیں فیض بیب کرے) رقم طراز
ہیں: ''حدیث خرقہ ہے متعلق، محد ثین کارد وانکار اپنے مبلغ علمی کے باعث ہے اور دواس
سلیے ہیں معذور ہیں لیکن حق بہی ہے کہ حضرت مولا علی ہے حسن بھری کاسلی ثابت ہے،
محققین علانے اس مسئلہ کو واضح کیا ہے۔ خاتم الحفاظ المام جلال الدین سیو طی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس سلسلہ میں ایک مستقل رسالہ ''اتحاف الفرقه بوصل الخرقه '' کے نام ہے تصنیف کیا
ہے ، اور اس میں صراحت فرمائی ہے: ''محد ثین کی ایک جماعت نے حضرت علی ہے حسن
بھری کے ساخ کو ثابت مانا ہے اور میر ہے نزدیک بھی متعدد وجوہ ہے بھی دائے ہے۔ نیز حافظ بھری کے ساخ کو ثابت مانا ہے اور میر ہے نزدیک بھی متعدد وجوہ ہے بھی دائے جے نیز حافظ مناد کن مقد کی نے ''الحقارہ'' میں ای قبول کو رائے قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے ''خاشیہ ضیاء الدین مقد کی نے ''الحقارہ'' میں ای بیروی کی ہے، پھر امام سیو طی نے مسئلہ کی ترجے ہے متعلق، مقارہ '' میں ''مقد کی نے ''میاں تک کہ امام ابن حجر کے توسط ہے مند ابی یعلی کی بیہ حدیث ذکر کی ہے۔ ''از جویز یہ بن انشر ف از عقبہ بن ابی صهربابالی از حسن بھری از علی رضی اللہ عنہم ، میں نے حضور کو یہ کہتے ساکہ میری امت کی مثال، برش کے ماند ہے۔ ''

ہارے شیخ محر بن حسن بن صرفی نے فرمایا: ''اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حسن بھری کو علی مر تضیٰ ہے سام حاصل ہے، نیزاس حدیث کے تمام زواۃ، ثقتہ ہیں۔ ابن حبان نے ''جویر میہ ''کو ثقتہ راوی میں شار کیا ہے۔ لمام احمد اور کی ابن معین نے عقبہ کو ثقتہ گردانا ہے اس

" دگلب سو تھ کر جس نے مجھ پر درود نہیں بھیجااس نے مجھ پر ظلم کیا۔ "اس کے متعلق،امام طاہر پٹنی (متو ٹی: ۹۸۹ھ) نے " مجموعہ بحار الانوار "میں لکھاہے کہ بید حدیث باطل ہے۔ اسی طرح سرخ گلاب کے سو تھنے سے متعلق حدیث کو،امام پٹنی نے

كذب اور موضوع قرار ديا --

یکی مام موصوف فرماتے ہیں: ''خوشبولگاتے وقت حضور طالظم پر درود پڑھنے سے متعلق میں نے اپنے شیخ متقی کمی قدیس سرہ کو لکھا کہ اس بارے میں کوئی تصاوراصل موجود ہے یانہیں؟ توافھوں نے ہمارے شیخ ابن حجرکے حوالہ سے جواب دیا! ''ایسے وقت یا اس سے مشاہد دیگر مواقع میں، نجی کریم مشید آئی پر درود پڑھنے کی کوئی اصل نہیں۔ تاہم درود پڑھنے میں ہمارے نزدیک کوئی کراہت بھی نہیں۔'' (تلخیص)

حضور النائيل خوشہو ہے محبت فرمات اور کثرت سے عطر کا استعمال کرتے، توجو شخص خوشہو لیتے یاسو تھھتے وقت، حضور کی عظمت در فعت ادر استحقاقی جلالت کو یاد کرکے ہی حضور النائیل پر درود بھیجے تو اس میں کوئی کراہت نہیں، چہ جائیکہ حرمت کا قول کیا جائے، بلکہ یہ عمل تو بہت بڑاکار تو اب اور بزرگی کا باعث ہے۔ تو تمام امت پر حضور کا یہ حق ہے کہ جب وہ بی کر بیم علیہ الحجیۃ والتسلیم کے آثار طعیبہ یا اس پر دلالت کرنے والی کسی چیز کو دکھیے تو اس کے ساتھ تعظیم و تو تیر کا معاملہ کرے اور نہایت ادب واحترام کی نگاہ ہے اس کی زیارت کرے۔ عزت واکرام سے آثار نبوی کی زیارت اور اس پر کیف ماحول میں حضور پر صلاۃ وسلام کا گلدستہ عقیدت، یہ ایک ایسا عمل ہے جے علمانے مستحب قرار دیا ہے۔

اور بدامر، فنكوك وشبهات سے بالاتر نبي كه جمس نے خوشبوسو تكھتے وقت ايماكيا تو ظاہر أنه سبى باطنى طور پر، وہ حضور كے بعض آثارِ طيبه كود كيھ رہاہے اور سركى آتكھول سے اس كامشاہدہ كر رہاہے - للذااس وقت ان كے ليے مسنون بيہ ہے كه بارگاہ خير الانام ميں، زيادہ سے زياد درود وسلام كانذرانه بيش كرے - صبح و شام کے ''اوراد و وظائف '' سے متعلق احادیث ذکر کرنے کے بعد مصنف ''فق الملک المجید ''ار قام فرماتے ہیں: ''صوفیا ہے کرام کے مابین ستر ہزار بار لااللہ الآ اللہ کا جو ذکر مقبول اور دائے ہے وہ انہیں اور ادواذکار کے مثل ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ اربابِ تصوف بیان کرتے ہیں کہ اس تبیع کے ورد سے اللہ تبارک و تعالیٰ ذاکر کو جہتم سے آزاد کردے گااور ذاکر اپنے آپ کو دوز خ سے بچالے گا۔ بزرگانِ دین، اس وظیفہ پرخود بھی آزاد کردے گااور ذاکر اپنے آپ کو دوز خ سے بچالے گا۔ بزرگانِ دین، اس وظیفہ پرخود بھی کو بھنگی بر سے اور اپنی اللہ خاندان اور مردہ بھائیوں کو بھی اس سے نفع پہنچاتے (ایصالی ثواب بھنگی بر سے اور اپنی فائد ان اور عارف باللہ ، محی اللہ بن بن عربی رضی اللہ عنہما سے ایسا بی مقبول ہے۔ ابن عربی نے اس عمل کی وصیت کی۔ صوفیا ہے کرام بیان کرتے ہیں کہ منتقل حدیث وارد ہے ، لیکن بعض مشائخ نے کہا کہ میری معلومات کی حد تک اس سلسلے میں حضور سے کوئی نص دارد نہیں۔ اس سلسلے میں حضور سے کوئی نص دارد نہیں۔

صدیت: "من قال لا الله الله سبعین القافقد اشتری نفسه من الله"
ال بارے میں حافظ ابن حجر (متوفی : ۸۵۲ه) ہے سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ یہ صدیث، موضوع اور باطل ہے۔ اس کی صحت، حسن اور ضعف کا قول نہیں کیا جاسکتا اھے۔
اس طرح امام مجم عیطی نے مذکورہ روایت کو من گھڑت بتایا بتا ہم اس کے بعدیہ صراحت بھی فرمائی کہ "صوفیاے کرام کی پیروی اور جن بزرگوں ہے اس کی وصیت مضول ہے، ان کے افعال ہے تبرک حاصل کرتے ہوئے، اس وردکی پابندی بہتر اور مناس ہے۔ "(تلخیص)

امام غیطی کے نزدیک بیر روایت موضوع اور باطل ہے ، مگر اس کے باوجود صوفیاے عظام کی اتباع و بیر وی کالحاظ کرکے آپ نے اس فعل کے بجالانے کا تھم دیا۔ بید وہی علامہ مجم غیطی ہیں، جو شخ الاسلام سیدی زکریاانصاری کے تلمیذ اور حافظ ابن حجر عسقلانی کے بالواسطہ شاگرد ہیں۔ ای طرح آپ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز محدث و بلوی کے سلسلۂ حدیث کے شخ ہیں۔

ملاعلی قاری (متوفی: ۱۱۰ اه) "موضوعات کیر" بین لکھتے ہیں: "اعصاے وضودھوتے وقت، ذکر ودعایر مشتل تمام احادیث، باطل ہیں۔" بطلان کا قول کرنے کے بعد مزید فرماتے ہیں: "جان لو آکہ وضو کے اذکار، اگرچہ حضور سے ثابت نہیں، لیکن اک سے لازم نہیں آتا کہ بیہ مکروہ یا ہدعت سیئہ ہیں۔ علما کرام اور مشاریخ عظام نے بوقت وضو، ہر عضوکی مناسبت سے، ان اذکار کو مستحب قرار دیا ہے۔"

#### فلکرہ(۱۲): حدیث ہے تین طرح کے امور ثابت ہوتے ہیں عقالہ ،احکام ، فضائل ومناقب

حدیث سے جوامور واحکام ثابت ہوتے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں: — ر

ہہلی قسم اسلامی عقالہ: دینی عقالہ کے اثبات کے لیے ضرور کی ہے کہ وہ
حدیث متواتر یا پھر مشہور ہو، اخبار آحاد اگرچہ قوی ہوں اعتقادیات کے باب میں معتبر
نہیں۔ ''شرح عقالہ نسفی'' میں علامہ تفتازاتی علیہ الرحمہ (متوفی: او کھ) ارشاد فرماتے
ہیں: ''اصولِ فقہ میں خبر واحد، لبنی تمام ترشر طوں کی جامع ہونے کے باوجود، صرف ظن
کا فائدہ دیتی ہے اور عقالہ کے باب میں ظن و تخمین کا عتبار نہیں۔'' منح الروض الانف، ال
ملاعلی قاری میں تصریح ہے کہ ''خبر واحد، اعتقاد کے باب میں قابل جحت نہیں۔''
دو سسری قسم احکام: اس کے لیے حدیث کا میں قابل جحت نہیں۔''
لذاتہ یا کم از کم حسن تغیرہ ہوناضروری ہے۔ جوت احکام میں احادیث ضعیف کا عتبار نہیں ہوتا۔
تیسسری قسم فضائل و مناقب: تو اس میں باتفاق علیا، ضعیف احادیث بھی

ال الماريك في العارفين ابوطالب تى عليه الرحمه (وقت القلوب كى اكيسوي فصل مين المشاد فرماتے ہيں: (فضائل اعمال اور مناقب اشخاص ميں تمام احادیث ،مقبول ہيں خواہ مرسل ہوں یامقطوع (سواے موضوع کے) اسے نہ معارض قرار دیاجائے گااور نہ در كيا جائے گا، يمي اسلاف كاطريقہ ہے۔ "

تماز میں سب سے زیادہ متقی وپر ہیزگار شخص کی امامت اور انہیں مقدم رکھنے کے تحت ''مقاصدِ حسنہ ''میں کہا گیا ہے: ''ابنِ عبد البر کے بقول، فضائل اعمال میں محدثین، تابل یعنی شدّت کے بجاہے، سہولت کا برتاؤ کرتے ہیں۔''

دوفتح القدير "ميں ہے: "فضائل اعمال ميں صديث ضعيف پر عمل كيا جائے گا البتہ موضوع اس تعلم سے خارج ہے۔ " "مقدمہ ابن صلاح و مقدمہ جرجانی" كے مطابق: "فقہائے محدثين كے نزديك اسانيد ضعيفہ ميں، تسائل جائز ہے كيوں كه اس كا تعلق عقالد واحكام سے نہيں ہے۔ "

امام احمد بن عنبل، ابن مهدی وعبدالله بن مبارک رضی الله عنهم نے بیان کیا ہے، '' حلال و حرام سے متعلق احادیث کی روایت میں ، ہم شدّت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب کہ فضائل اعمال میں تسامل اور نرمی اختیار کرتے ہیں۔''

فلدَه (۱۳): فضائل اعمال میں حدیثِ ضعیف پر عمل متحب ہے فضائل اعمال میں حدیثِ ضعیف پر عمل کرنا، مُستَحَب ہے۔ فیخ ابو زکریا " کتاب الاذکار "میں لکھتے ہیں: "فقہا و محدثین وغیرہم فضائل اٹمال اور ترغیب و ترہیب میں ضعیف پر عمل کو مستحب قرار دیتے ہیں بشر طیکہ وہ موضوع نہ ہو۔ "

" فتح القدیر " میں لمام ابن ہمام نے " فضائل فی حمل البخائز" ہے کہ پہلے ، یہ صراحت فرمائی ہے: "خبر ضعیف ہے استجاب ثابت ہو جاتا ہے بشر طیکہ وہ موضوع نہ ہو۔ "علامہ حلی (متوفی: ۹۵۹ھ) " فغیر المستملی" میں سنن عسل کے تحت، رقم طراز ہو۔ "علامہ حلی (متوفی: ۹۵۹ھ) " فغیر المستملی" میں سنن عسل کے تحت، رقم طراز ہیں: "عسل کے بعد رومال ہے بدن پوچھنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے کہ " حضور کے باس کیڑے کا ایک فکر اتھا جس ہے آپ وضو کے بعد عدیث عنہا ہے وضو بوچھتے تھے۔ "کام تریذی نے اس حدیث کی روایت کی اور کہا کہ " یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن فضائل کے باب میں ضعیف پر عمل ، جائز ہے۔ "

ملاعلی قاری نے ''موضوعات کیر ''میں ''گردن پر مسح'' سے متعلق ،حدیث ذکر کرنے کے بعد فرمایا: ''فضائل انگال میں ضعیف پر عمل کیا جائے گا۔علماکااس پر اتفاق ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے گردن پر مسح کو متحب پاسنت قرار دیاہے۔''

امام جلال الدین سیوطی قدس سره (متوفی: ۱۹۱۱ه) نے "طلوع الشریا با ظہار ماکان خفیا۔ "میں کہا کہ ابن صلاح (متوفی: ۱۹۳۳ه) نے عمل بالضعیف کو متحب مانا ہے اور امام نووی (متوفی: ۱۷۲۳ه) نے اس سلسلے میں ابن صلاح کی پیروی کی ہے اس امر کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ فضائل کے باب میں عمل بالحدیث میں نری برتی جاتی ہے۔ کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ فضائل کے باب میں عمل بالحدیث میں نری برتی جاتی ہے۔ "انموذن العلوم" از محقق جلال الدین دوانی میں ہے: "فضائل اعمال سے متعلق اگر کوئی معتمد حدیث مل جائے اور اس میں حرمت و کر اہت کا احمال نہ ہو تو اس پر عمل عامید ہے۔ "عمل، جائز و مستحب کیوں کہ اس میں خطر سے امان اور منفعت کی امید ہے۔ "

سنن غسل میں رومال سے اعضاے وضو پوچھنے کے سلسلے میں 'فطیہ شرح منیہ ''میں مصرت ہے۔''جمہور علاءاس بات کے قائل ہیں کہ فضائل کے باب میں حدیث ضعیف پرعمل، جائز ہے بشر طیکہ موضوع نہ ہو، ممالعت پر جب تک کوئی دلیل قائم نہ ہو اسے اباحتِ اصلی پر باقی رکھا جائے گاتو یہی قول زیادہ مناسب ہے۔''

#### فالده (١٢): عمل بالضعيف كااحاديث ع ثبوت

اعادیث سے ثابت ہے کہ فضائل اعمال میں صدیثِ ضعیف پر عمل کیا جائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مر دی ہے کہ اللہ کے رسول اُلٹی آینے نے فرمایا: "جس شخص کے پاس فضیلت پر جنی،اللہ عز و جل کا کوئی تھم پہنچاور حصولِ تواب کی نیت سے اس پر ایمان لاتے ہوئے عمل کیا تواللہ انہیں اس کا تواب عطافر مائے گا، خواہ وہ صدیث، میرکی ہویانہ ہو۔"

ابن حبان نے اس صدیت کی روایت کی ، ابو عمر بن عبد البر نے ''کتاب العلم ''یں ابواحمد بن عدی نے ''کافل ''یں اور وار قطن (متوفی :۲۸۵ھ) نے ابن عمر سے اس کی تخریج کی، جس کی عبارت قدر سے تغیر کے ساتھ اس طرح ہے: ''اعطاہ الله ذالک الثواب و ان لم یکن ما بلغه حقا۔'' ای طرح امام احمد و ابن ماجہ اور عقیل نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، کیا۔ جس کے الفاظ یہ ہیں: ''ماجاء کم عنی من خیر قامته اولم اقلہ فانی اقولہ و ماجاء کم عنی من شرفانی لا اقول الشر۔''

ابن ماجد (متوفی: سام احد) کی عبارت بد ہے: "ما قیل من قول حسن فاقا قُلتُد" کد جواچھی بات بطور صربت بیان کی عبائے تو سمجھواس کا قائل میں ہول۔ عقبلی کے الفاظ بد بین: "خدوابه حدثت به اولم احدث بهد" کداس پر عمل کروچاہے وہ صربث میری ہویانہ ہو۔

اس باب میں حضور کے آزاد کردہ غلام حضرت تو بان اور ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے بھی خبر منقول ہے۔ خلعی نے ''فوند'' میں حمزہ بن عبد الجید سے روایت کی کہ ''مجھے خواب میں حطیم کعبہ کے اندراللہ کے رسول الشرائی کی زیارت نصیب ہوئی، میں نے کہا، یارسول اللہ ! آپ پر ہمارے والدین قربان! مجھ تک آپ کی ایک صدیث پینی ہے اور وہ بیہے کہ ''جو شخص فضیلت سے متعلق کوئی ضریث سے اور وہ بیہے کہ ''جو شخص فضیلت سے متعلق کوئی ضریث سے اور ثواب کی نیت سے اس پر عمل کرے تواللہ تبارک و تعالی اسے اس کا اجر عطافر مائے گاخواہ وہ نفس الا مر میں باطل ہی

كول نه بور "يارسول الله! كيا واقعى آب في ايسافرمايا ب؟ تو حضور في ارشاد فرمايا: رب كعبه كى فتم إيد حديث ميرى باوراس كا قائل بين بى بول."

ہم کہتے ہیں کہ ''ان لم یکن ما بلغه ٔحقا۔ ''اور اس کے مثل حدیث کا مفہوم بیہ کے دو نفس الا مریس کے مثل حدیث کا مفہوم بیہ کے دو نفس الا مریس حق نہ ہو، بیہ مطلب نہیں کہ اس کا بطلان ظاہر ہونے کے باوجود، اس کی صحت تسلیم کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور بیہ بات بالکل واضح ہے، تواہے یاور کھواور اس پر عمل کیا جائے اور بیہ بات بالکل واضح ہے، تواہے یاور کھواور اس پر عمل کیا جائے اور بیہ بات بالکل واضح ہے، تواہے یاور کھواور اس پر عمل کیا جائے اور بیہ بات بالکل واضح ہے، تواہے یاور کھواور اس پر عمل کیا جائے اور اس کے اس کا معرب ہونے اس کا معرب کے اس کا معرب کی جائے اور اس کے اس کا معرب کی جائے اور اس کی معرب کے اس کا معرب کی جائے اور اس کی معرب کی جائے اور اس کی حالت کی جائے اور اس کی حالت کی جائے کے اس کی جائے کی معرب کی جائے کی حالت کی حالت کی حالت کی جائے کی حالت کی حالت

## فلكره (١٥): بابِ فضائل مين عمل بالضعيف كي عقلي وليل

باب فضائل میں احادیث ضعیفہ کے قبول پر ، عقل بھی دلالت کرتی ہے۔اس لیے کہ سند میں کسی قسم کا تقص اور ضعت،اس کے بطلان بالجزم کی ولیل نہیں کہ زیادہ جھوٹ کو شخص ، مجھی ج بھی بول دیتا ہے تو راوی کے بہت زیادہ جھوٹا ہونے کے باوجود ممکن ہے کہ دہاس حدیث کو حق وصحت کے ساتھ بیان کرے۔

الم ابوعمر تقی الدین شیر زوری (متونی: ۱۳۳۰ه) "مقدمه" ش تحریر فرات بین: "جب محدثین کی روایت کے متعلق عدم صحت کا قول کریں توبیاس بات کی قطعی ولیل نہیں کہ وہ نفس الامر میں بھی کذب ہو۔ اس لیے کہ بعض او قات حدیث غیر سیجے ، امر خارج کے اعتبار سے بچے ہوا کرتی ہے ، لہذا ' الم بیعے ' کا مطلب متعلقہ حدیث کی سند کا ان شر طوں پرنہ ہونامر ادہے جو محد ثین کے یہاں معتبر ہے۔ (نہ کنفس حدیث اور متن خبر کا)۔ '' تقریب اور تدریب '' بیں ہے '' جب حدیث کے ضعیف ہونے کا قول کیا جائے توشر ط مذکور پر ، اس سند کا عدم صحت ، مر او ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث فی فیہ خارج میں ، من گھڑت اور جھوٹ ہے ، اس امر کے جائز ہونے کی وجہ سے کہ جھوٹا فیہ خارج میں ، من گھڑت اور جھوٹ ہے ، اس امر کے جائز ہونے کی وجہ سے کہ جھوٹا

راوى، متعلقه صديث مين سيابور

امام ابن ہمام ''فقالہ بر'' بیل ''مغرب سے قبل نمازِ نقل پڑھے'' سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: ''حدیثِ حسن ، سیجے وضعیف پر باعتبار سند صحت وضعف کا حکم لگانا محف طن کی بنیاد پر ہے ، لیکن امر واقعہ کے اعتبار سے جائز ہے کہ سیجے ، غلط ہوادر ضعیف ، سیجے ہو۔'' ای بیل ''دعمامہ کے بیچ پر سیدہ کرنے'' کے بیان بیل ہے: ''ضعیف کا بیہ معنی نہیں کہ وہ نفس الامر بیل باطل ہے ، بلکہ اس کا مطلب ہے وہ محد ثین کے متعین کردہ شر طول کے مطابق نہیں، تواس بات کا امکان موجود ہے کہ کوئی ایسا قرینہ بایا جائے جواس کی صحت کو ثابت کردے اور وہ نفس الامر بیل سیجے ہو۔ نیز بیہ قرینہ موجود ہوکہ ضعیف رادی نے اس متن خاص کو بطریق احسن ، اداکیا ہے ، تواس وقت ، ضعف رادی کے باد جود اس پر صحت کا حکم لگایا جائے گا۔''

موضوعات كبير ميں ہے: ''محققين كامانناہے كه حديث كاصحيح، حسن اور ضعيف ہونا، بيہ صرف ظاہر كے اعتبارے ہے ورنداس بات كااحتمال بہر حال موجودہے كه حديث صحيح، موضوع يا پھر موضوع، مرتبۂ صحت پر فائز ہو۔ لهام ابن حجرنے بھی ايسا ہی فرمايا۔''

### فلده (١٦): مقام احتياط مين ضعاف، احكام مين تجي معتبرين

موضع احتیاط میں حدیث ضعیف پراحکام میں بھی عمل کمیاجائے گا۔علامہ شہاب الدین خفاجی (متوفی: ۲۹ اھ) ''نتیم الریاض ''کے خطبہ میں ارقام فرماتے ہیں: ''احکام شرعیہ مثلاً طلال، حرام، بج، نکاح و طلاق وغیرہ تواس میں صرف حدیثِ صحیح یا حن پر عمل کیا جائے گا، (بعنی احکام کا اثبات، احادیث صحیحہ وحنہ ہی ہے ہوگا) البتہ موضع احتیاط میں، ضعیف پر بھی عمل کیا جائے گا۔ جیسے کسی تنج یا نکاح کی کراہت میں کوئی ضعیف حدیث وار د ہو تو مستحب ہے کہ اس ہے بچا جائے لیکن بچناواجب نہیں۔''

" تدریب الراوی "از امام سیوطی میں ہے:" مقام احتیاط میں احکام میں بھی صدیث ضعیف پر عمل کیا جائے گا۔"

علامہ طلبی (متوفی: ۱۳۳۰ه) "دسنن صلاة "کی فصل میں تحریر کرتے ہیں:
"اصل یہی ہے کہ پانچوں نمازوں میں اذان وا قامت کے در میان اتصال مکروہ ہے۔"
جیسا کہ امام ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے: "حضور مرافی ایک ہے
حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان کے کلمات آہتہ اور تھم کھم کرادا کر وہاور جب قامت کہو
تو شرعت سے الفاظ حکبیر ادا کر واور اذان وا قامت کے در میان اتنا وقفہ رکھو کہ لوگ
کھانے بینے اور قضائے حاجت سے فارغ ہو سکیں، سواے مغرب کے۔" (غنیہ)

یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے تاہم ای قسم کے تھم میں ضعیف پر عمل کرناجائز ہے۔
علامہ سیوطی نے ''اللآل' اور ''التعقبات' میں امام دیلمی کی ''مسندِ فردوس' سے ایہ حدیث نقل کی ہے: ''میں نے اپنے والدے یہ کہتے سنا کہ اابو عمر محمہ بن جعفر نیشابوری نے بیان کیا کہ ایک دن میں نے حدیث من احتجم یوم الاربعاء ۔۔۔۔ کہ جو شخص بدھ اور سنچر کے دن چھنا لگوائے اور برص میں مبتلا ہو جائے تو وواپنے ہی آپ کو ملامت کرے ، کے متعلق کہا کہ ''یہ حدیث محمح نہیں'' اور چہار شعبہ کو فصد لگوایا، جس ملامت کرے ، کے متعلق کہا کہ ''یہ حدیث محمح نہیں'' اور چہار شعبہ کو فصد لگوایا، جس سے میں برص کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ ایک دن میں نے حضور منظینی کے کو خواب میں دیکھا اور لینی حالت ذار کی شکلیت کی، تو آپ نے اوشاد فرمایا، ''میر کی حدیث کو معمولی نہ اور لین حالت ذار کی شکلیت کی، تو آپ نے اوشاد فرمایا، ''میر کی حدیث کو معمولی نہ سمجھو!''عوض کیا یارسول اللہ! آ تندو میں اس فعل کے اور تکاب سے تو بہ کرتا ہوں۔ سبجھو!''عوض کیا یارسول اللہ! آ تندو میں اس فعل کے اور تکاب سے تو بہ کرتا ہوں۔ حب نیند سے بیدار ہواتو کیاد کھتا ہوں کہ اللہ نے جمعے اس مرض سے عافیت دے دی ہے ور بہو چکل ہے۔ ''

ابن عساکر (متونی: اے۵ھ) نے لئی ' دیوریخ ' بیس ابو علی مہران بن ہارون رازی کے واسطے سے بیہ صدیث تخریخ فرمائی ہے: ' دیس نے ابو معین حسین ابن حسن طبری سے بہ کہتے سان دیس نے سنچر کے دن پچھالگوانے کا ارادہ کیا اور اپنے خادم سے کہا کہ جہام بالااؤ۔ جب غرام چلاگیا تو بچھے جضور کی وہ صدیث یو آئی جس میں سنچر یابدھ کے دن پچھالگوانے پر ، برص کے لاحق ہونے کافہ کر ہے۔ ابو معین کہتے ہیں کہ میس نے اس صدیث میں غورہ فکر کیا اور کہا کہ اس صدیث کی سند توضعیف ہے۔ پھر غلام سے کہا کہ جاؤادر تجام کو بلالاؤ۔ جہام آیا اور میس نے بچھنا لگوایا جس سے بچھے برص لاحق ہو گیا۔ ایک روز خواب میں حضور اقد س شھیا ہیں نے زیادت ہوئی اور لبنی حالت کا شکوہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ''میری صدیث میں خفت کا پہلو زیادت ہوئی اور لبنی حالت کا شکوہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ''میری صدیث میں خفت کا پہلو تاش نہ کرو ( ایعنی اسے حقیر اور معمولی نہ سمجھوں کی معدیث کو تیج نہیں سمجھوں گا، خواہ دہ صحیح ہویا ضعیف، اس نذر کے بعد اللہ نے مجھوں کی حدیث کو تیج نہیں سمجھوں گا، خواہ دہ صحیح ہویاضعیف، اس نذر کے بعد اللہ نے مجھوں کی حدیث کو تیج نہیں سمجھوں گا، خواہ دہ صحیح ہویاضعیف، اس نذر کے بعد اللہ نے محمول کا ورور فرمایا دیا۔ '

دن ناخن کا شنے کی نبی وار دہوئی ہے کیوں کہ اس سے برص پیدا ہوتا ہے۔" صاحب مدخل المام ابن الحاج (متوفی: عساعرہ) کے ارسے میں منقول ہے کہ ' ( انجول نے جہار شنبہ کو ناخن تراشنے کا قصد کیا۔ جب انھیں ممانعت کی حدیث سنائی گئی تو اس ارادہ کو ترک کر دیا۔ پھرانہوں نے غور وخوض کے بعدید راے قائم کی کہ ناخن تراشا، یہ سنتِ ثابتہ ہے اور اس سے نہی کی روایت میرے نزدیک معیج نہیں۔ للذا انہوں نے ناخن كاث ليے جس سے وہ برص ميں مبتلا ہو گئے۔خواب ميں حضور تشريف لا اے اور فرمايا دي تم نے نبی کی روایت نہیں سی ؟ ۴۰ بن الحاج عرض مخزار ہوئے، یار سول اللہ! بدروایت ميرے زديك ثابت نہيں تو حضورنے فرماياءاس حديث كاس لينابى تمبارے حق ميں كافي تھا۔ پھر آپ نے دستِ اقدی ان کے جم پر پھیراجس سے وہ مکمل طریقے سے شفایاب ہو گئے اور برص کی بیاری ختم ہو گئی۔ "ابن الحاج فرماتے ہیں: "اس واقعے کے بعد میں نے الله الله عن اور عبد كياكه اب مجمى حضوركى سى بهوكى حديث كى مخالفت نبيس كرول كا\_" علامه حلبی ، مکروہات نماز کے اخیر میں "سترہ" سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: "متحب یہ ہے کہ سترہ کی ایک ابرو کے سامنے (دائیں یا بائیں) کھاجائے، جیسا کہ الم ابو داؤد نے ضباعہ بنت مقداد بن اسود اور انہوں نے اسے والدے روایت کیا 'دھیں نے حضور کو ہمیشہ اس حالت میں پایا کہ جب آپ کسی لکڑی، ستون یادر خت کو آڑ بتا کر نماز پڑھتے تواہے دائیں پاہائیں ابروکے سامنے رکھتے بالکل سیدھااس کی جانب رخ نہ فرماتے۔" ولیدابن کامل اور ضباعد کی مجہول ہونے کے سبب معلل قرار دیتے ہوئے محد ثین نے اس روایت کو مجول کہاہے، لیکن اس فعل کا تعلق چوں کہ فضائل امکال ہے ہے، للذا ال يرعمل جائز ب(ابوداؤد شريف)

اس کی نظیر دسنن افی داؤد واین ماجد"کی دہ صدیث ہے جو محمد بن محمد بن حریث سے مردی نظیر دسنن افی داؤد واین ماجد"کی دہ صدیث ہے جو محمد بن محمد کرتے ہیں کہ ابوہر بردہ رضی اللہ عند نے بیان کی کہ حضور نے حالت نماز میں ستر ہے متعلق اوشاہ فرما یا کہ حضور نے حالت نماز میں ستر ہے متعلق اوشاہ فرما یا کہ حضور نے حالت نماز میں ستر ہے متعلق اوشاہ فرما یا کہ حضور نے حالت نماز کی سے فرک کورہ حدیث کی تائید کے حوالے سے ادشاد فرما یا مجھے کوئی الی روایت نہ ال سکی جس سے فدکورہ حدیث کی تائید

ہو سکے ، یہ صرف ای سند سے مروی ہے۔ تاہم علانے تصری فرمائی ہے کہ یہ حدیث باعتبارِ سند، ضعیف ہونے کے باوجود مقبول ہے ، کیوں کہ یہ ایک ایسا تھم ہے جس میں نفع ہے ، ضرر کاکوئی سوال ہی نہیں۔ "کمام بیجی فرماتے ہیں:" اس حدیث کی سند میں اگرچہ اضطراب ہے ، تاہم اس قسم کے تھم پر عمل کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں۔ انشاء اللہ تعالی۔"

"طية"از عافظ ابو نعيم اصباني (متوفي : ١٠١٠٥) مين ٢: "كام بيهقي كا

تول"ولا بأس بالعمل بهذا الحديث." سے ظاہر ہے كه مذكوره قول، اشبہ اور مذہب مختار ہے۔ اى پروى، اولى ہے۔" مختار ہے۔ اى پر جارے شخ نے بالجزم ارشاد فرما ياكه سنت كى پيروى، اولى ہے۔"

''فنیے ''میں ہے: ''جن لوگوں نے اس صدیث کے عمل پر جواز کافتویٰ دیاہے،ان کی متدل،ابوداؤد کی حدیث ہے اور اس کی سند پر محد شین نے جو کلام کیا ہے اس کاذکر ہوچکا بایں ہمہ کہاگیا ہے کہ فضائل اعمال میں اس نوعیت کی صدیث، مقبول ہے اور اس پر عمل جائز

ہے، جیماکہ ابھی گزرا۔ اس وجہ سے امام این ہمام نے فرمایا: "السنة اولی بالا تباع۔"
"مراقی الفلاح "کے حاشیہ میں امام طمطاوی (متوفی: ۱۳۳۱ھ) ذکر کرتے ہیں: "علی سبیل التزل میہ تسلیم بھی کر لیاجائے کہ حالتِ نماز میں، سترہ کے بجامے لکیر کھینچنے سے کوئی فائدہ نہیں، تواس سے حصولِ مدعامیں کوئی ضرر اور فرق ندیڑے گا، کیوں کہ

اس نوعیت کا علم ، صدیثِ ضعیف سے بھی ثابت اور اس پر عمل جائز ہوتا ہے۔"

"فان لم يكن معه عصا فليخط خطاء" كے مطابق خط كھنچنا، مسنون ہے، حياك لمام محركى دوسرى روايت ہے۔ بايل سبب كه حديث اگرچه ضعيف ہے، كيكن فضا كلي اعمال ميں، معتبر اور معمول ہے، اك وجہ سے لمام اين عام في فرمايا: "السنة اولى بالاتباع۔اھ" (روالحتار)

فالده (١٤): فضائل اعمال مين تمام احاديث معتبرين ، سواے موضوع كے

ودموضوع" كعلاوه فضائل و مناقب مين تمام احاديث، معترين- علامه

زر قانی (متونی: ۱۱۲۱ه) "شرح موابب" میں حضور مقابلہ کی رضاعت کا تذکرہ کرتے ہوئے حدیث" مناغاۃ القصر "نیعنی چاند کے ساتھ حضور کے کھیلئے کے سلسلے میں رقم طراز ہیں: "محد ثین کاطریقہ ہے کہ ودادکام وعقلد کے علاوہ، دیگرامور میں تباہل کام لیتے ہیں۔" علامہ حلی (متوفی: ۱۳۴۳ه هے) لکھتے ہیں: "ارباب سِر، صحیح، سقیم، ضعیف، لیتے ہیں۔" علامہ حلی (متوفی: ۱۳۴۳ه هے) لکھتے ہیں: "ارباب سِر، صحیح، سقیم، ضعیف، بلاغ، مرسل اور منقطع، ہر طرح کی احادیث، جمع کرتے ہیں البتہ موضوع سے گریز کرتے ہیں۔" (سیر قانسان العون)

امام احمد سمیت، بہت ان کہ طدیث منقول ہے: "حال و حرام ہے متعلق احلات میں ہم شدت ہے کام لیتے ہیں ( پینی حدیث کی اچھی طرح چھان بین کرتے ہیں الیکن فضائل و مناقب میں تبائل بعنی نری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ " یہی وجہ ہے کہ علا و محد ثین "کلبی" ہے دولیت کرتے ہیں حالال کہ دہ شخت ضعف راوی ہے۔ جو زجانی وائن حبان نے اس کی تکذیب کی المام بخاری نے یکی وائن مبدی کے حوالے ہے "کبی" کو حبان نے اس کی تکذیب کی المام بخاری نے یکی وائن مبدی کے حوالے ہے "کبی" کو مشروک بتایا۔ اس طرح المام وار قطنی اور ایک جماعت نے اس کے "متروک الحدیث "کبی "بونے کا قول کیا۔ حافظ نے "دقریب" میں کہا کہ "کبی" ان لوگوں میں ہے جس بیر محدثین نے ، کذب اور رفض کا تھم لگایا ہے ۔" مگر اس کے باوجود لمام شعر ان رمتوفی: ساکھ ھی )نے "میزان الشریعہ الکبری" میں ابن عدی کے حوالے سے لکھا کہ مفیان وشعیہ اور ایک جماعت نے دیکن حدیث من ایک مفیان وابات میں ایک روایا ہے، لیکن حدیث میں دیک کے موالے میں کبی کی روایا ہے، لیکن حدیث میں کبی کی روایا ہے، لیکن حدیث میں کبی کی روایا ہے، ایکن حدیث میں کبی کی روایا ہے، ان کے نزویک مناکر ہیں ۔"

المام سيد الناس ، الرشاد فرماتے إلى: "الو گول كے انساب واحوال ، ايام عرب اور ان كے عادات واطوار ہے متعلق خبريں ، بالعوم "كلبى" ہے مروى إلى اور علانے اس سلسلے على ، ان كے عادات واطوار ہے متعلق خبريں ، بالعوم ان كلبى اس اقتحام ہے نہيں۔ "(عيون الاش) ميں ، ان كے اقوال كو تسليم كيا ہے كيول كه اس كا تعلق احكام ہے نہيں۔ "(عيون الاش) اس معاملہ ميں ضعيف ترواة ہے دوايت اور غير احكام ميں اس كے معتبر ہوئے كى اس معاملہ ميں ضعيف ترواة ہے دوايت اور غير احكام ميں اس كے معتبر ہوئے كى رخصت ، جن ائم ہے منقول ہے ، ان ميں امام جربن حنبل (متو فى : اسم الدے) بھى ایں۔

### فلکرہ (۱۸): احادیث کو موضوعات میں ذکر کر دینا، بیاس کے ضعف کا مقتضی نہیں

حدیث کو موضوعات کی کتابوں میں ذکر کر دینا، یہ اس کے ضعف کو متلزم نہیں کیوں کہ موضوعات کے سلسلے میں جو کتابیں تصنیف کی گئی ہیں اس کی دوجتمیں ہیں: —
پہلسی قصدم: —وہ ہے جس میں صرف موضوعات کے ذکر کا التزام کیا گیا ہے،
مثلاً موضوعات ابن جوزی ، اباطیل جوز قانی اور موضوعات صغانی، تو ان کتابوں میں احادیث کوذکر کرنا، اس بات پر دالات کرتا ہے کہ یہ حدیث، مصنف کے نزدیک موضوع ہے، جب تک کہ صراحة اس کی موضوعیت کی نفی نہ کردی جائے۔

تواس سے عدم صحت، ثابت نہیں ہوتا چہ جائیکہ اس حدیث کاضعت، سقوط یا پھر بطان ثابت ہو، بلکہ موضوعات میں ذکر کردہ بعض احادیث، ''حسن'' یہاں تک کہ ''حیح'' بھی ہیں جیسا کہ علانے لئی تصانیف میں متنبہ کیا ہے۔ لمام ابن صلاح نے ''مقد مہ' میں، امام نووی نے ''تقریب'' میں، امام عراقی نے ''الفیہ'' میں اور امام سخاوی نے ''فخ المغیث' میں، علامہ سیوطی نے '' تعقیات'' ''الفاتی المصنوعہ'' القول الحن فی الذب عن المغیث' اور ''القول الحن فی الذب عن استداحہ'' میں اس امرکی صراحت فرمائی ہے۔ السنن'' اور ''القول الحسن فی الذب عن منداحہ'' میں اس امرکی صراحت فرمائی ہے۔

دوسى قصدى جسم بن فقط موضوعات ك ذكر كالتزام نہيں كيا كيا اس تصنيف كا مقصد، دوسرول كى طرف سے احادیث پر لگائے گئے تھم وضع كى المحقق و تفتیق ہے، مثلاً لمام سيوطى كى "اللآلى المصنوعہ" يا پھر غرض، نقذ و نظر كے ليے ان احادیث كو جمع كرنا ہے جن پر محد ثین نے وضع كا تھم لگایا ہے۔ جیسے امام سیوطى كى "دویل اللّذى"۔ آپ "موضوعات كبرى" كے خطبہ بيں او قام فرماتے ہيں: "احادیث كو موضوع قرار دیے بین او تام فرماتے ہيں: "احادیث كو موضوع قرار دیے بین او تام فرماتے ہيں: "احادیث كو موضوع قرار دیے بین او تام فرماتے ہيں: "احادیث كو موضوع قرار دیے بین او تام فرماتے ہيں: "احادیث كو موضوع قرار دیے بین او تام فرماتے ہيں او تام فرماتے ہيں او تام فرماتے ہيں او تام فرماتے ہيں کے محمد کیا ہے۔ جمع میں او تام فرماتے ہیں: "احادیث كو موضوع قرار دیے بین اور نام خور کی نے براہ چرون کے براہ چین کے دسے کی اللہ کا کہ سیمی کی اللہ کی سیمی کی دین کے مسلم کی اللہ کا کہ سیمی کی اللہ کی سیمی کی دین کے مسلم کی دین کے مسلم کی دیں کے دین کے مسلم کی دین کے دین کے دین کی دین کے دین کی دین کی دین کے دین کے

کو بھی دائرۂ صدیث سے نکال کر موضوع کے زمرے میں داخل کر دیا ہے، جیسا کہ ائمہ محدثین نے اس پر تبیہ فرمائی ہے۔ "(خطبہ موضوعات کبریٰ)

آپ مزید لکھتے ہیں: ''جب ہم نے تمام باتیں (یعنی موضوعاتِ ابن جوزی)
کتاب میں ذکر کر دیں، تواب اس پر زیادات کاذکر کرتے ہیں توان احادیث میں بعض وہ ہیں
جن کاموضوع ہونا قطعی اور یقین ہے اور بعض پر کسی حافظ نے ''وضع 'کا تھم لگایا ہے لیکن
مجھے اس میں تامل ہے۔ (اور وہ یہ ہے کہ موضوعات کی کتابوں میں محض احادیث کوذکر کر
دینا، اس سے متعلقہ روایات کی موضوعیت ثابت نہیں ہوتی )۔ تو میں اسے شخیق و نظر کے
لیے ذکر کروں گا۔ ''(خاتمہ موضوعات کبری))

اور دوسری قسم کی قبیل سے "دموضوعاتِ شوکانی" بھی ہے، جس کانام" قواعد جموع" ہے، اس کے خطبہ بیس صراحت ہے: "بیس اس کتاب بیس ایسی احادیث بھی لاؤل گا جے موضوع کہناہر گزدرست نہیں بلکہ دوضعیف ہیں یااس بیس ہلکا ساضعت ہے یا گاراصلاً ضعف ہے، کی نہیں، وہ تواعلی درجہ کی حدیث ہے۔ "اس تنجیہ سے مقصود ہیہ کہ بعض مصنفین نے بہت کی احادیث کو موضوع بیس شار کرایا ہے مثلاً این جوزی کہ انہوں کہ بعض مصنفین نے بہت کی احادیث کو موضوع بیس شار کردیا ہے، اور اس بیس تمامل سے کام لیا نے حدیث میں شرح کے بارے بیسی ان کا بیر دویہ ہے تو پھر "دحسن" اور "دضیف" کا شکوہ بی ضول ہے۔ جب سیح کے بارے بیسی ان کا بیر دویہ ہے تو پھر "دحسن" اور "دضیف" کا شکوہ بی فضول ہے۔ جات میں ان کا بیر دویہ ہے تو پھر "دحسن" اور "دضیف" کا افکاوہ بی فضول ہے۔ جات میں نے بھی ان کے تعقبات کی طرف اشارہ کردیا ہے۔

# فلده (١٩): محض ضعف أرواة كى بنيادير صديث كوموضوع نبيس كهاجاسكنا

محض راوی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے حدیث کو موضوع نہیں کہا جا سکتا، حافظ سیف الدین ابواحمہ بن الی مجد اور امام فن، مٹس الدین ذہبی (متوفی: ۸۴۸ھے)نے لیکی دوباری اور علامہ سیوطی نے دو تعقبات "میں ذیرِ نظر حدیث دوجو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیۃ الکری پڑھے تواس کے لیے وخول جنت سے کوئی شی مانع نہیں ، سواے موت کے "آپ اس کے تحت لکھتے ہیں: "ابن جوزی نے "کتاب الموضوعات" لکھ کر بہت اچھا کیا کہ انھوں نے بہت کالیک روایات کی نشاندہ کی جو عقل و نقل کے خلاف تھیں، لیکن بعض متکلم فیہ راویوں سے مروی احادیث کو موضوع قرار دے کر اچھا نہیں کیا تھیں، لیکن بعض متکلم فیہ راویوں سے مروی احادیث کو موضوع قرار دے کر اچھا نہیں کیا کہ جس روایت پر وضع کا جھم لگایاوہ نفس الامر ہیں اس طرح نہیں کہ عقل اس کے بطلان کی گوائی دے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع کی مخالف اور معادض بھی نہیں اور نہ اس کے موضوع ہونے پر کوئی دلیل قائم ہے۔ بس انہوں نے دعوی کر دیا کہ اس کے رواۃ الیے و یہ ہیں اس کے موضوع ہونے پر کوئی دلیل قائم ہے۔ بی انہوں نے دعوی کر دیا کہ اس کے رواۃ الیے و یہ ہیں اس لیے حدیث، ضعیف ہے۔ بی ظلم اور محض بے تکی بات ہے۔"

#### فائدہ(۲۰):غافل راوی جو غیر کی تلقین قبول کرلے اس کی حدیث موضوع نہیں

جوراوی غفلت کے سبب، دوسرے کی تلقین قبول کرے اس کی حدیث بھی موضوع نہیں۔ وجوہ طعن دس (۱۰) ہیں اور نقذ و نظر میں بعض ، بعض سے اشد ہیں۔ اسباب جرح میں سے پانچ کا تعلق عدالت سے اور پانچ کا ضبط سے ہے۔ (۱) کذب راوی (۲) تہمت کذب (۳) مخش غلط (۴) غفلت (۵)

(۱) کدب راوی (۱) ہمت کدب را بات مات راوی (۱) انتخابی منظم را بات منظم را بات منظم را بات منظم را دادی کی مخالفت (۸) جہالت (۹) بدعت (۱۰) سوئے حفظ المنتخل ۔ (نزبہۃ النظمر للامام ابن حجر عسقلانی)

اس کے باوجود علما تصریح فرماتے ہیں ''غافل رادی، پر شدید قسم کا طعن ہی کیوں نہ کیا گیا ہو لیکن اس سے حدیث، موضوع نہ ہوگی۔ای طرح '' بزید بن زیاد''کی تلقین کی جاتی اور ووروسرے کی تلقین قبول کرلیتا ، تو میں کہتا ہوں کہ بیہ فعل، تھم بالوضع کا مقتضی خمیس۔''(التعقبات للامام السیوطی)

# فلكه (٢١): حديثِ منقطع ، موضوع بونے كومتلزم نبيس

صدیث کا منقطع ہونا ہے اس کے موضوع ہونے کو متلزم نہیں، امام ابن ہمام (متوفی ۱۸۱ه) "فتح القدیر "میں ارشاد فرماتے ہیں " ہے صدیث ضعیف ہے سلسلا مند سے داوی کے ساقط ہوجانے کی وجہ ہے، لیکن داوی کی عدالت و ثقابت کے بعد منقطع، ہمارے نزدیک مرسل کی طرح ہے تواس کے قبول میں کوئی حرج اور ضرر نہیں ہے۔ " ہمارے نزدیک مرسل کی طرح ہے تواس کے قبول میں کوئی حرج اور ضرر نہیں ہے۔ " دورانی نماز ، ثنا میں "جل ثناءک" کے اضافے پر کلام کرتے ہوئے امام ابن امیر الحاج (متوفی نے سام ہو) فرماتے ہیں: " ہے مصر نہیں کہ ، ثقات سے دوایت قبول کرنے امیر الحاج (متوفی نے سام کی مانند ہے۔ " (حلیہ)

"ومنقطع سے استدال کرنے میں کوئی مضافقہ نہیں، کیوں کہ فضائل امال میں

منقطع يرعمل كرنابالاجماع معترب." (ائن جرعسقلاني)

خوت: - شاہ عبد الحق محدث دہاوی، حدیث منقطع، کی تعریف کرتے ہوئے "مقدمہ مشکوۃ "بیں تحریر فرماتے ہیں۔" سلسلۂ سندے ایک یااس سے زائد راوی، ساقط ہوں۔ امام ابن حجر عسقلانی "نزمۃ النظر، ص: ۵" پر دقم طراز ہیں۔ "منقطع وہ ہے جس میں بے در بے دورادی ساقط نہ ہوں۔" اذ متر جم غفرلد۔

### فلده (۲۲): مضطرب اور متكرا حاديث، موضوع نبيل

حدیث خواہ مضطرب ہویا متکر، وہ موضوع نہیں ہوتی، امام سیوطی '' تعقبات' من فرماتے ہیں: ''مضطرب اور متکر، ضعیف کی ایک قشم ہے لیکن موضوع نہیں ہے۔'' ہین عدی نے صراحت کی ہے کہ ''حدیث متکر، موضوع نہیں'' متکر ضعیف کی ایک قشم ہے اور باب فضائل میں معتبر ہے۔ (ایضاً)

امام ذہبی نے اپنی ''تاریخ'' میں لکھا ہے '' بیہ حدیث ، منکر ہے جو صرف ''بشیر'' ہے مروی ہے اور وہ ضعیف راوی تنے تواس ہے معلوم ہوا کہ بیہ حدیث، ضعیف ہے ، موضوع نہیں۔''(ایضاً)

لباس کے متعلق حضرت ابوا مامہ ہے مروی ہے ''اون کے لباس کو لازم پکڑو
کہ اس ہے اپنے ول میں ایمان کی حلاوت محسوس کروگے۔'' یہ ایک لمجی حدیث ہے جس
کی سند میں ایک راوی ''کری کی'' ہے جو وضاع یعنی حدیث گڑھنے والا تھا۔ میں کہتا ہوں
کہ امام بیچقی (متوفی : ۸۵۸ھ) نے ''شعب الایمان'' میں کہا ہے کہ حدیث کا یہ کمڑا،
اس سند کے علاوہ ہے معروف ہے۔

اور دیری "فاس بن الی زیادتی کی ہے جو شکر ہے اور ممکن ہے کہ یہ کسی راوی کا کلام ہو اور بعد بیں اسے حدیث سے ملادیا گیا ہواھ ۔ حاکم (متوفی : ۵ - ماہر "متدرک" بیس اس معروف جملہ کی تخریج کی ہے اور یہ لمبی حدیث، مدرج ہے موضوع نہیں۔" (التعقبات)

نوٹ: مضطرب: وہ حدیث ہے جس کی روائت مختلف ہو کھافی الرسالة للجوجاتی، اضطرب بھی سند ہوتا ہے اور مجھی متن میں جیساکہ ''شرب بخبہ ''من ۱۳ میں ہے۔ منکر: کہتے ہیں جس کے رادی، روایت میں سنگین غلطی کرتا ہو یا اس کا فسق ظاہر مویا بہت غفلت کرتا ہو۔ مدرج: وہ حدیث ہے جس میں راوی اپنایا کی صحافی و تابعی کا کلام، متن حدیث کے در میان کی فائدہ کے تحت لے آئے۔ مدرج کی دو قشمیں ہیں: ۔ مدرج المتن ادر مدرج الاستاد یہ ہے کہ سند مدرج الاستاد یہ ہے کہ سند حدیث میں تغییر کی وجہ سے ثقتہ راوی کی مخالفت ہوجائے جیسا کہ "نزہۃ النظر" ص: ۱۲ رمیں ہے۔ از مترجم عفی عنہ۔

### فائده (۲۳): منكرراوي كى روايت موضوع نهيس

منکرالحدیث کی دوایت بھی موضوع نہیں بینی جوراوی صدیث بیں سنگین غلطی کرتا ہو یا خفلت ہے کام لیتا ہو یا اس کافسق ظاہر ہواس کی دوایت کردہ صدیث، موضوع نہیں ہوتی، اگرچہ لهام بخاری نے اس پر جرح کیا ہو۔ لهام بخاری فرماتے ہیں: 'جس شخص ہے متعلق ہیں ''منکر الحدیث' ہونے کا قول کروں ان ہے دوایت جائز نہیں جیسا کہ ابن حبان ہے متعلق ہیں ''منکر الحدیث' ہونے کا قول کروں ان میزان الاعتدال' ہیں ذکر کیا ہے۔ ابن حبان بن داؤد کیائی ہے مروی ہے کہ لهام بخاری نے فرمایا ''جیس جس کے متعلق ''منکر الحدیث' ہونے کا قول کروں ان کی دوایت جائز نہیں۔'' تاہم علما صراحت متعلق ''منکر الحدیث' ہونے کا قول کروں ان کی دوایت جائز نہیں۔'' تاہم علما صراحت فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث، موضوع نہیں۔(میز ان الاعتدال)

امام بخاری نے فرمایا "منگر الحدیث" کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یکی کہاجا سکتا ہے کہ اس کی حدیث، ضعیف ہے۔ (التعقبات باب فضائل القرآن)

# فلده (۲۴): حديثِ متر وك موضوع نبيس

حدیث متروک بھی موضوع نہیں، اگرچہ متروک، تمام احلایث بی سب سے زیادہ ضعیف ہے۔ متر وک اس مدیث کو کہتے ہیں جس کی شدیس کوئی متمم یا لوضع رادی ہو۔ جرح کے الفاظ یہ ہیں (۱) وجال (۲) کذاب (۳) وضاع الحدیث (۲) متم بالکذب(۵) متفق علی الترک(۲) متر وک (میز ان الاعتدال)

"تقریب التمذیب "میں ہے کہ الفاظ جرح میں وسوال درجہ بیہ ہے۔
"تفعیف کے ساتھ حتی طور پر جن کی توثیق نہ کی گئی ہو باوجود یکہ بیہ ضعف، صحت حدیث
میں مخل اور بانع نہیں۔" لفظ "متر وک" "متر وک الحدیث" "واہی الحدیث" یا
"ساقط" ہے ای معنی کی طرف اشارہ ہے۔ گیار ہوال "متم بالکذب "بار ہوال
"متصف بالکذب والوضع۔"

گر اس کے باوجود علانے تصریح فرمائی ہے کہ "حدیث متر وک، صرف ضعیف ہے موضوع نہیں۔"

ام ابن جرنے ' اطراف عشرة ' میں مام سیوطی نے ' الاتی المصنوع ، میں توحید کے باب میں ابن عری سے مروی صدیث ' اللہ عزوجل نے آدم کی پیدائش سے قبل الله او لیا و کیا بیان کی تلاوت فرمائی۔'' ابن حبان نے اس ' دمتن' کو موضوع قرار دیاور ابن جوزی نے ان کی اتباع کی۔ جب کہ معاملہ ایسانہیں۔ کیوں کہ رادی اکثر محدثین کے نزدیک متر وک اور بعض کے نزدیک متر وک اور بعض کے نزدیک ضعیف ہے تو کو یاس کی طرف وضع کی نسبت ہی نہ ہوئی۔

ابن عرى سے مروى ہے كد ''اس ذات كى قتم إجس كے قبضہ قدرت بيل ميرى جان ہے اللہ تعالى نے تمام انبيا پر عربی بيل وحى نازل فرمائى ''اس حديث كے متعلق امام بدر الدين زركتى نے ''النكت على ابن الصلاح'' اور امام سيوطى نے ''اللآلی'' بيل تحرير فرمايا'' لم يسح اور موضوع كے در ميان ، زبين و آسان كافرق ہے۔'' اللآلی' نين ارقم آگرچہ متر وك راوى ہے تاہم وہ متهم بالكذب يا متهم بالوضع نہيں۔'' البن شاہين سے مروى ہے۔ ''اللہ تعالى نے موئى عليه السلام سے طور كے دن گفتگو فرمائى توبيہ كلام اس كلام كى طرح نه تعاجوان سے نداكے وقت كيا تعاد'' امام سيوطى كابيہ قبرہ بلاخلہ كريں۔ ''اس حديث پر وضع كا عكم لگانا محل نظر ہے ،اس ليے كہ فضل تجره ملاحظہ كريں۔ ''اس حديث پر وضع كا عكم لگانا محل نظر ہے ،اس ليے كہ فضل "دمتم بالكذب نہيں،''(اللّ في المسنوعة)

تعقبات میں ہے: ''اصبغ شعبی متروک عندالنسائی'' (اصبغ متروک اور شیعہ راوی ہے، امام نسائی کے نزدیک) تو امام ذہبی کے کلام کا خلاصہ سیہ ہے کہ سیر روایت ضعیف ہے لیکن موضوع نہیں،امام بیجی نے بھی یہی فرمایا۔

ای میں ابوالم مدے مروی صدیت کے تحت ہے۔ ''جو صحص شام کے وقت صلی اللہ علی نوح اللہ (یعنی سلام علی نوح فی العلمین پڑھے) وہ اس رات بچھو کے کا شخے سے محفوظ رہے گا۔'' بشر، مطعون بالکذب نہیں۔ (المذابید دوایت، موضوع نہیں) ۔ای طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی صدیث کہ ''اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا'' اس کے تحت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی صدیث کہ ''اللہ عنہ ہے تاہم متمم بالکذب نہیں۔'' تعقیبات' ازلمام سیوطی میں ہے: ''مسلمہ اگرچہ ضعیف ہے تاہم متمم بالکذب نہیں۔'' ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے '' تین چزیں لوٹائی نہیں جائیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے '' تین چزیں لوٹائی نہیں جائیں

گی "اس کے متعلق علامہ سیوطی ارقام فرماتے ہیں۔ "ان کے راوی، مطعون بالكذب نہیں۔" لہذاعدیث ضعیف ہے لیکن موضوع کا قول نہیں کیا جاسكتا۔ (ایضاً)

کیکن علامہ ابن جوزی (متوفی: ۵۹۷ھ) نے مذکورہ تمام احادیث کو ان کے زواة کی طرف نظر کرتے ہوئے معلل بتایااور متر وک کا قول کیا۔

نوٹ: - قرائن ہے اس بات کا علم ہو جائے کہ راوی، مرسل یا منقطع کو موصول قرار دیتا ہے باایک حدیث کو دو مری حدیث میں داخل کر دیتا ہے بااس کے علاوہ دیگراشیاءِ قاد حد کا پنة چل جائے توراوی کی وہ حدیث، معلّل ہے۔ از متر جم غفر لد۔

فلده (۲۵): مجهول راوي كى صريث صرف ضعيف بموضوع نبين

د جہول راوی کی حدیث، موضوع نہیں "راوی کی جہالت کی بنیادیر زیادہ سے زیادہ یہ کہاجاسکتاہے کہ حدیث، ضعیف ہے۔

علاکاس بارے میں اختلاف ہے کہ آیاراوی کی جہالت، صحت حدیث اور اس کی حجیت سے مانع ہے یا نہیں؟

اس کی تفصیل بیہے کہ مجہول کی تین قسمیں ہیں:-

بہلی قسم: مستور: ہے، کہ ان کی ظاہری عدالت، معلوم اور باطنی کیفیت، مجبول ہو۔ فیجے مسلم شریف میں ان صفات سے متصف داویوں کی تعداد، کثیر ہے۔

دوسری قسم: جیول العین: که جن سے صرف ایک فرد نے روایت کی جو۔ ہی تشم محل نزاع اور موضع اختلاف ہے۔ بعض محدثین نے صرف ایک ثقد دادی کی دجہ سے جہالت کی نفی کی ہے کہ وہ اپنے نزدیک عادل سے روایت کرتا ہے۔ مثلاً: یکی بن سعید قطان ، عبد الرحمٰن بن مہدی اور امام احد اپنی دمسند " میں اور یہاں اور بھی بہت سے اقوال ہیں۔

تیسری قسم: مجول الحال: که ان کی ظاہری و باطنی عدالت ،معلوم اور ایت ند ہو۔

بعض او قات "مستورالحال" راوى يربهى "جهول الحال" كاطلاق كياجاتا بـــ
توقتم اول يعنى مستور، يه جمهور مخفقين كي نزديك مقبول اور معتبر بــــ ام اعظم
رضى الله عنه (متوفى: ١٩٥٥) كا بهى يبى ندبب بـــ، جيساكه "فتح المغيث" بيس ب كه
"امام اعظم رضى الله عنه في مستور الحال رادى كى صربت كو قبول كيا بــــ البنة امام شافعى
رضى الله عنه (متوفى: ٢٠١٥) كاس بيس اختلاف بـــ"

لام نووی (متوفی: ۱۷۲۳ه) نے فرمایا که دونیمی صحیح ہے۔ ایعنی مستور الحال کی روایت کا قابل قبول ہونا صحیح ودرست ہے۔ (شرح المهذب)

ام ابو عمروبن صلاح (متوفی ۱۳۳۵ هـ) في بھی ای موقف کو اختیار کیاہ، جیسا کہ آپ کے "مقدمہ" میں ہے:

" حدیث کی بہت کی مشہور کتابوں میں اس رائے پر عمل ہے کہ جن میں بہت سے ایسے راوبوں کی احادیث موجود ہوں، جن کا تعلق، عہدِ قدیم سے ہے اور ان کی باطنی
کیفیات کا علم، متعدز اور وشوار ہے۔ " (مقدمہ ابن صلاح)
امام زین الدین عراقی "الفیہ " میں تحریر فرماتے ہیں: "جبولراوی کی تین قسمیں ہیں۔اوران کےردو قبول میں علماکااختلاف ہے۔" بہلی قسم، مجبولِ عین ہے کہ جس کو فقط ایک راوی نے روایت کیا ہو۔ اکثر محد ثین نے اس کورد کر دیا ہے۔

دوسری قسم: بجبول الحال که جس راوی کی ظاہری و باطنی کیفیت، پردہ خِفا میں ہور ایعنی عدالت ثابت ندہو) جمہور علماکے زدیک بید قسم، مر دوداور نا قابل قبول ہے۔
میں ہور ایعنی عدالت معلوم نہ ہو۔
تیسسری قسم جمہول بمعنی مستور، کہ ان کی باطنی عدالت معلوم نہ ہو۔
بعض محققین، اے قابل جمت تسلیم کرتے ہیں، جب کہ بعض، عدم اعتاد اور نا قابل استدلال ہونے کے قائل ہیں۔ قائلین میں امام شلیم بھی ہیں جھوں نے قطعی طور پر قبول کیا ہے۔ "تقریب نووی" اور" تدریب الراوی" و غیرہ میں بھی ایسانی ہے۔"
کیا ہے۔ "تقریب نووی" اور" تدریب الراوی" و غیرہ میں بھی ایسانی ہے۔"
بلکہ امام نووی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مجبول العین، اکثر محققین کے نزدیک،
قابل قبول ہے۔ چنال چہ آپ "مقدمہ منہان" میں لکھتے ہیں:

ن جهول کی تین قشمیں ہیں:۔ «جمهول کی تین قشمیں ہیں:۔

اول: دہ مجبول داوی، جن کی ظاہر ی و باطنی عدالت مخفی ہو۔ دوم: جن کا ظاہر معلوم ہولیکن باطنی کیفیت، پوشیدہ ہو۔ انہیں مستور الحال کہتے ہیں۔ سوم: مجبول العین۔" رہی پہلی قتم ، تو جمہور کے نزدیک نا قابل ججت ہے ، جب کہ آخر کی دونوں قتمیں،اکثر محققین کے نزدیک، لائق استدلال ہیں۔

عارف بالله ، المام ابوطالب مكى رحمة الله عليه فرمات بين د بعض وه امور بين جن ك سبب راويول كوضعيف قرار دية بوئ ، ان كى مر ويات كومعلل اور غير صحيح كهه ديا جاتاب ، ليكن علا و فقهاك نزديك بيه تعليل اور جرح ، مقبول نهين ، مثلاً راوى كا مجهول بونااور وحيه جهالت ظاهر ب كه وه خلوت بيند بو ، كيول كه شريعت مطهره في اس امرك ترغيب دى به يا بهران ك ثنا كردول كى تعداد كم تحى كه لوگول كوان سے روايت كا اتفاق نه بوا۔ " (قوت القلوب)

ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ شبِ برأت کے فضائل سے متعلق رقم طراز ہیں: ''دبعض راویوں کی جہالت، موضوعیت حدیث کی متقاضی نہیں۔ ای طرح نکارت اور مہم الفاظ کے سلسلے میں مناسب یہی ہے کہ متعلقہ روایت پر ضعف کا تھم لگایا جائے اور فضائل اعمال میں اس پر عمل کیا جائے۔''

امام ابن حجر مکی رحمة الله علیہ ہے منقول ہے ''اس حدیث میں مجبول رُواۃ بیں۔لیکن اس میں کوئی حرج اور مضایقہ نہیں، کیوں کہ اس کا تعلق فضائل اعمال ہے ہے۔'' (مر قات)

"موضوعاتِ كبير"ميں امام زين الدين عراقی كے حوالہ سے لكھا ہے" بيد روايت موضوع نہيں ،اس كى سند بيس ايك مجهول رادى ہے۔" (يعنی رادى كے مجهول ہونے سے حدیث، موضوع نہيں ہوتی ہے۔)

ام بدر الدین ذر کشی وامام جلال الدین سیوطی نے ''الاآلی المصنوعہ' بیس تحریر فرمایا ہے: ''اگرراوی کی جہالت بابت بھی ہو جائے تواس سے حدیث کاموضوع ہو نالازم نہیں آتا، جب کدراوی کے متعلق بیر ثابت نہ ہو جائے کہ وہ متم بالوضع ہے۔''

نیزیبی دونول بزرگ مزید فرماتے ہیں: ''راوی کی کیفیت مجھول ہے، تواس سے حدیث کاموضوع ہوناکوئی ضروری نہیں۔'' (تخریج) احادیث الرافعی واللآئی)

''جو شخص عشا کے آخری حصہ میں، لغو شعر کیے ،اس کی اس رات کی نماز مقبول نہ ہو گی۔''

ابن جوزی نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے: "اس حدیث کا ایک رادی مجہول اور دوسرامضطرب ہے۔ "(کتاب الموضوعات)

البدامام سيوطي فرماتي بين: "لتن جوزي في كي كياب مان كابية قول، وضع كا مقتضى نبير."

حضرت على وفاطمدر ضى الله لقالى عنهماك سلسلة فكاح بس حضرت انس

رضى الله عند سے جو حدیث مروی ہے اس متعلق ابن حجر مکی رحمۃ الله علیه فرماتے میں: "اس کا کذب ہونامسلم نہیں، ہال! اس کی سند میں جہالت ہے جس کی وجہ سے حدیث، غریب ہے۔" (الصواعق المحرقہ)

حضور کی والدہ محترمہ کی وفات اور آپ کے والدین سے متعلق امام زر قانی
(متوثی: ۱۱۲۲ه) فرماتے ہیں: ''سیلی کے بقول،اس کی سند میں بہت سے جمہول رادی جمع
ہیں اور بیہ جہالت، صرف ضعف حدیث کا افادہ کرتی ہے۔ ابن کثیر نے کہا! بیہ حدیث، منکر
ہے اور اس کی سند، جمہول ہے۔ اور بیہ بھی (یعنی ابن کثیر کا قول) اس بات کی صرح کے لیل
ہے کہ مذکورہ دوایت، فقط ضعیف ہے۔'' (شرح مواہب)

صدیث منکر، ضعف کی ایک قتم ہے، یہی وجہ ہے کہ امام سیوطی نے ابن عساکر کا قول کہ "بیہ حارے دعویٰ کی ایک قتم ہے، یہی وجہ ہے کہ امام سیوطی نے ابن عساکر کا قول کہ "بیہ حارے دعویٰ کی ولیا ہے جو میں نے کہا کہ ند کورہ حدیث، ضعف ہے، موضوع نہیں۔ کیوں کہ منکر، ضعف کی ایک قتم ہے۔"

ضعیف اور موضوع میں جو فرق و انتیاز ہے وہ اصولِ حدیث کی کتابوں میں معروف و ند کورہے۔

متکر: اس حدیث کو کہتے ہیں جس کارادی ضعیف ہوادر وہ روایت میں منفر داور ثقہ رادیوں کے خلاف ہو۔اگر میہ کمزوری ختم ہو جائے تو وہ حدیث، صرف ضعیف ہو گیاور اس کامر تبہ، منکر سے اونچیاور باعتبارِ حال بہتر ہے۔

فوف: - غریب: وه حدیث به جس کی سند میں کسی جگد بھی راوی، اس دوایت میں منفر دہویا جس کاراوی ہر دور میں صرف ایک ہوجیسا کد "مقد مدر مشکوة" میں ندکور به اور مطعون بالکذب کی حدیث کو "نموضوع" کہتے ہیں۔ ضعیف کی تعریف شروع میں گزر چکی۔ (از: مترجم عفی عند)

### فلده (٢٦): عديث مبهم، وضع كومتلزم نهيس

حدیثِ مبہم، موضوع نہیں۔ ابن حجر عسقلانی نے '' قوۃ الحجاج'' اور امام سیوطی کے '' اللّا لی'' میں صراحت فرمائی ہے: ''اگر داوی کے نام کی صراحت نہ ہو تو محض اس بنیاد کی موضوعیت ِ حدیث کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ بقول محدثین، تعددِ طرق سے حدیثِ مبہم کی بھی تلافی ہو جایا کرتی ہے۔''

"ایتھے لوگوں کے پاس خیر تلاش کرو۔"اس صدیث کو عقبلی نے یزید این ہارون سے روایت کیا۔ ابن ہارون فرماتے ہیں کہ جھے قریش کے ایک بزرگ نے خبر دی، وہ امام زہری سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔ ابن جوزی نے اس روایت پر متعدد طریقوں سے کلام کیا ہے۔

اولاً: - سلسلهٔ سندمین ایک راوی کانام، مذکور نهیں۔ (بعنی راوی مجبول ہے)۔ شانعیاً: - عبدالرحمٰن بن ابو بکر ملکی متر وک الحدیث ہے۔ شالفاً: - تھم بن عبداللہ کی احادیث، موضوع ہیں۔

ان عبارتوں کو نقل کرنے کے بعد امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: 'دعبد الرحلٰ ملکی مطعون بالکذب نہیں۔ نیز وہ اس روایت میں منفر و نہیں بلکہ اساعیل بن عباس نے ان کی متابعت کی ہے، جس سے مذکورہ روایت کی تقویت اور ضعف کی تلاقی ہو جاتی ہے۔'' ( تلخیص از تعقبات )

### فلده (٢٧): تعدد طرق سے حدیث مجبول ومبهم، حسن ہوجاتی ہے

صدیثِ مجبول اور مبهم، تعددِ طرق سے حسن ہو جاتی ہوار بابر و منجر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے جیساکہ گزشتہ سطور میں خاتم الحفاظ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے معلوم ہو چکا۔ لیٹ اللہ عنہماسے حضور سے معلوم ہو چکا۔ لیٹ اللم مجاہد سے اور وہ حضرت این عباس رضی اللہ عنہماسے حضور

مُثَّ اللَّهِ كَ يه حديث بيان كرتے ہيں: "جس آدى كے تين لڑكے مول اور ووان ميں سے كسى كا بھى نام محمد ندر كھے تووہ جابل ہے۔"

امام ابن جوزی، اس روایت پر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں ''امام احمہ وغیرہ نے ''کیث''کومتر وک الحدیث اور ابن حبان نے ''مختلط''کا قول کیاہے۔''

امام سیوطی رحمة الله علیه تحریر فرماتے ہیں که "مسند حارث ہے مرسلاً ،اس حدیث کی شاہد موجود ہے، جے نفر بن شنقی نے روایت کیا ہے۔ "آپ مزید فرماتے ہیں "ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث،اس مرسل کی تائید کرتے ہوئے اے مقبول کی حدمیں داخل کر دیتی ہے۔"

حدیث پاک ''ابنوا المساجد واخرجوا القمامة ''محیدول کی تغییر کرواور اس سے کوڑا کر کٹ دور کرو۔

زیرِ فظر حدیث پر، امام مناوی' دنتیسیر'' میں ارقام فرماتے ہیں''اس کی سند میں جہالت ہے اور اس کے راوی مجہول ہیں، لیکن دوسری روایت سے تائید ہوجانے کی وجہ سے میہ حدیث، حسن ہے۔''

نوٹ: - مجہول: اس راوی کو کہتے ہیں جس کی ذات اور شخصیت کا پنة ند چلے یا ذات تو معلوم ہولیکن اس کی صفت کہ آیاوہ عادل ہے یا غیر عادل، اس کا پنة ند ہو۔ مبہم: جس حدیث کے راوی کے نام کی صراحت ند کی جائے (از: مترجم غفرله)

## فلده (۲۸): وضع كا حكم سندير لكتاب، متن پر نهيس

صدیث باعتبارِ سند، موضوع ہوتی ہے اور موضوعیت کا تھم منتن پر نہیں لگنا۔ نافع سے کہ ابن عمررضی اللہ عنہ وہ ابراہیم بن موٹی مروزی نے الک سے روایت کیااور نے فرمایا ''طلب العلم فریضة ''۔ کہ علم سیکھنافرض ہے لام ذہبی (متوفی:۸۳۸ھ) تحریر کرتے ہیں ' لام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے

ال سندے فرکورہ صدیث کو کذب اور غلط قرار دیا، لیکن جہال تک، متن صدیث کا تعلق ب تو

ال يس كى طرح كاكلام نبيس كه متعدد اسانيد، متن ثابت ب-" (ميز النالاعتدال) "صلوة بسواك خير من سبعين صلوة بغير سواك."

مواک سے وضو کر کے جو نماز پڑھی جائے وواس ستر نمازے بہتر ہے جو بغیر مواک کیے پڑھی جائے۔''(التمسیداز امام ابو عمر و بن عبد البر)

اس حدیث کے متعلق امام سخاوی (متوفی: ٩٠٢ه) "مقاصدِ حسنه" میں لکھتے ہیں، "ابن معین سے مروی اس روایت کو ابن عبد البرنے "مبید" میں باطل قرار دیا ہے اور یہ بطلان، باعتبارِ سند ہے۔"

''ایک مخض ، حضور کی بارگاہ اقدی میں حاضر ہوااور عرض کیا! 'میری بولان کی بھی جھونے والے کے ہاتھ کو منع نہیں کرتی، تو حضورنے فرمایا، اسے طلاق دے دے۔ اس نے عرض کیا، میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، پھراس سے منعنت حاصل کر۔''

الم احمد (متوقی : ۲۴۲ه) فرماتے ہیں کہ اس دوایت کی کوئی اصل نہیں اور شہ حضور اقد س التی اللہ سے ایسا ثابت ہے۔ اس جوزی نے امام موصوف کی پیروی کی اور اس روایت کو موضوع اور من گھڑت بتایا۔

کے بغیر ضرحے۔ لیکن قائل شہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ طرق حدیث، ان تک موصول نہ ہوئے۔ بہی وجہ ہے کہ طرق حدیث، ان تک موصول نہ ہوئے۔ بہی وجہ ہے کہ بیہ حدیث، اُن کی مُسند ہیں موجود نہیں اور نہ بی ان روایات ہیں جو ان سے مروی ہیں، نہ ابن عباس کی سند سے اور نہ بی حضرت جابر (رضی اللہ عنہما) کی سند سے، مواے اس سند کے جس کے متعلق 'دخلال' نے سوال کیا تھااور امام احد اس جواب میں معذور ہیں، کیوں کہ آپ کا جواب خاص ای سند کے اعتبار سے ہے۔ (اللا تی المصنوعة)

#### فائده (۲۹): وجوه طعن کی کثرت حدیث کوموضوع نہیں بناتی

وجوہ طعن اور اسبابِ جرح کے تعدد سے بھی صدیث ،موضوع نہیں ہوتی۔

مريث قدى م: "اذا بلغ عبدى ....."

''کہ میرا بندہ جب چالیس سال کی عمر کو پہنے جاتا ہے تو میں اسے تین مصیبتوں یعنی پاگل پن، کوڑھ اور برص سے نجات دے دیتا ہوں اور جب وہ پچاس برس کا ہو جاتا ہے تونر می سے محاسبہ کرتا ہوں اور جب اس کی عمر ساٹھ سال ہو جاتی ہے تو اس کے دل میں توبہ ور جوع کی محبت ڈال دیتا ہوں۔ ستر سال کی مدت میں فرشتے اس سے محبت کرنے گئتے ہیں۔ جب اسی سال کا ہو جاتا ہے تواس کی نکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور جب وہ نوے سالہ زندگی کی و ہلیز پر قدم رکھتا ہے تو وہ دو کر دیے جاتے ہیں اور جب وہ نوے سالہ زندگی کی و ہلیز پر قدم رکھتا ہے تو وہ سے ذریعن پر اللہ تبارک و تعالی کا قیدی کہلاتا ہے۔ بعد از ان اس بندے کے اگلے پچھلے دو سے خان معاف کر دیے جاتے ہیں اور اسے اپنے الل وعیال کے لیے شفیح بنادیا جاتا ہے۔''

ابن جوزی (متوفی : ١٩٥٥ه) في اس صديث كے راويوں پر متعدد طريقوں

ے کلام کیا ہے۔

یوسف بن الی دره کے بارے میں کہا 'دوی المناکیرلیس بشی۔'' 'فرج، منکر الحدیث، ضعیف راوی ہے کہ کمزور روایات کو سیجے سندوں سے ملادیتا ہے۔'' 'فرج بن عامر احادیث میں کتر بیونت سے کام لیتا ہے، شات سے ایک روایتیں بیان کرتا ہے جوان کی حدیث احادیث میں کتر بیونت سے کام لیتا ہے، شات سے ایک روایتیں بیان کرتا ہے جوان کی حدیث سے نہیں۔'' عوزمی متروک '' معزم کو کی بن معین نے ضعیف قرار دیا ہے۔'' سے نہیں۔'' عوزمی متروک '' ابوالحن کوئی، مجبول اور عائز، ضعیف داوی ہیں۔ ''عباد بن عباد مستحق الترک '' ابوالحن کوئی، مجبول اور عائز، ضعیف داوی ہیں۔

ابن جوزی نے مذکورہ وجوہ طعن ذکر کرنے کے بعد اس حدیث کو موضوع قرار دیا۔ ان کابیہ فیصلہ کہاں تک درست ہے؟اس کے متعلق قاضی شوکانی (متوثی: ۱۲۵۰ھ) کلھتے ہیں ''ابن جوزی نے اس حدیث پر موضوع کا تھم لگا کر نہایت افراط اور انکل پچو سے کام لیا ہے ، حالال کہ اس ضم کی جرح سے موضوعیت کا قول نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اس حدیث کا قل درجہ بیہ کہ ''حسن لغیرہ'' ہے،اللہ بی سیدھارات چلانے والا ہے۔''

### فلده (۳۰): حديث موضوع كسى بهي باب ميس معتر نهيس

صدیث موضوع، کسی طرح کار آید نہیں، کثرتِ طرق کے باوجوداس کی تلافی ہوسکتے ہے، ادر نداس کاز خم (عیب) مند مل ہوسکتا ہے، کیوں کہ شرکی زیادتی سے شریس اضافہ ہی ہوتا ہے۔ نیز، موضوع، معدوم کی منزل میں ہے ادر معدوم قوی ہوتا ہے اور نہ اسے تقویت پہنچائی جاسکتی ہے۔ شخ الاسلام (امام بن حجر عسقلانی) سمیت محد ثین کی ایک جاعت کے نزدیک موضوع کی ایک قسم وہ ہے جو گذاب سے مروی ہواور ایک ووسری جاعت جس میں خاتم النو غاظ (علامہ جلال الدین سیوطی) بھی ہیں کا کہنا ہے کہ موضوع وہ جس کو متم بالکذب روایت کریں۔

المام سفادی (متوفی ا : ۲۰۹ه) نے مذکورہ دونوں قسموں کو شدید ضعف کے مساوی اور مماثل قرار دیاہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ موضوع کی معرفت، مقررہ آثار و ترائن مساوی اور مماثل قرار دیاہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ موضوع کی معرفت، مقردہ وجیسا تا کے ذریعے ممکن ہے، بایں طور کہ وضاع یا کذاب راوی، اس دوایت میں منفر دہو جیسا کہ اس کتاب میں ذکر کیا گیا۔ میرے نزدیک یہی موقف صواب سے قریب ترہے۔

ربی وہ صدیث جس میں شدت ضعف کابی عالم ہو کہ وہ متعلقہ صدیث کو پایہ اعتبار سے ساقط کر دے مثلاً رادی کی سخت غلطی (فرطِ غفلت وغیرہ) لیکن ابھی وہ کذب کی حد میں داخل نہ ہو کی ہوتو وہ ضعیف، فضائل کے باب میں معتبر اور مقبول ہے جیسا کہ عام علا کے اتوال سے اس کی تائید ہوتی ہے اور یہی موقف،اصول و قواعد کے عین مطابق ہے۔ مگر شیخ

اور جس حدیث میں معمولی ضعف ہوکہ وہ اسے پایڈ اعتبارے ساقط نہ کرے تواس صورت میں وہ صرف فضائل کے باب میں معمول اور معتبر ہے، اگرچہ متعدد سندوں سے اس کی تلافی نہ ہواور اگر تلافی ہو جائے، خواہ ایک ہی سندھ کیوں نہ ہواور اس کاضعف ختم ہو جائے تواس وقت یہ ضعیف ''حسن لغیرہ''ہوگی اور احکام میں قابل ججت ہوگی، جیسا کہ اس سے قبل جاہر (کمزوری دورکرنے والے امور) کی بحث میں ہمنے تفصیل سے بیان کیا۔

بہر حال یہ ضعف کی قسمیں تھیں۔ رہی وہ روایت، جس میں صحیح کی شر طوں میں ہے کوئی نقص نہ ہوالبتہ ضبطِ راوی ہے متعلق اس میں ضعف اور قصور پایاجائے، لیکن یہ ضعف، ففلت کی حد تک نہ ہوتو یہ حدیث ''حسن لذاتہ'' ہے اور احکام میں قامل ججت اور لا کتی استفاد ہے۔ اور اگر ''حسن لذاتہ'' کے ساتھ اس کی مشل ایک بھی روایت مل جائے تو اب یہ '' صحیح لغیرہ'' کے مرتبہ کو پہنچ جائے گی بشر طے کہ وہ موید اس ہے (حسن لذاتہ) ہے کم درجہ کی نہ ہو۔ ہاں کم درجہ کی متعد دروایتیں پائی جائیں تو اس سے (حسن لذاتہ '' ترتی کو کے ''موجہ کی نہ ہو۔ ہاں کم درجہ کی متعد دروایتیں پائی جائیں تو ''حسن لذاتہ'' ترتی کو کے ''مجمعے لغیرہ''کی منزل میں داخل ہو جائے گی۔

#### فلكره (اس): عمل بالموضوع وعمل بمافى الموضوع ميں بون بعيد ب

صدیث موضوع بر عمل کرنا، اس کی ایک الگ نوعیت ہے اور جو پچھ موضوع بی ہے۔ اس بر عمل کرنا ہے الگ چیز ہے۔ ان دونوں کے بی نربین و آسان کا فرق ہے۔ دوسری فتم یعنی عمل بمانی الموضوع مطلقاً ممنوع نہیں۔ ممانعت کا قول کرنا، گویاوضاع اور جھوٹے راویوں کے ہاتھوں، حرمت ووجوب کا اختیار سونیناہے، کیوں کہ جائز اور مباح کام جولا کھوں کی تعداد میں ہیں وہ شرعاً جائز ہیں۔ راوی اگران میں سے تر غیب اور بشارت سے متعلق صدیث گڑھے تو لازم آئے گا کہ وہ حرام ہو جائے۔ اندار اور وعید میں کوئی من گھڑت روایت پیش کرے تو وہ واجب ہو جائے۔ اس طرح تر غیب و تربیب دونوں سے متعلق روایت پیش کرے تو وہ واجب ہو جائے۔ اس طرح تر غیب و تربیب دونوں سے متعلق روایت پیش کرے تو وہ واجب ہو جائے۔ اس طرح تر غیب و تربیب دونوں سے متعلق روایت پیش کرے تو وہ واجب ہو جائے۔ اس طرح تر غیب و تربیب دونوں سے متعلق روایت پیش کرے تو وہ واجب ہو جائے۔ اس طرح تر غیب و تربیب دونوں سے متعلق مراوی کرنے بیانی سے کام لے تو بیک وقت واجب اور حرام کا تحقق ہوگا۔

اور پہلی قشم یعنی عمل بالموضوع،اس کی رعایت کرتے ہوئےاس کا فضل بھی مطلقاً ممنوع نہیں،البتہ امتثال اور اس کے جبوت کا اعتقاد، یہ ممنوع ہے اور عمل بالحدیث کا مطلقاً ممنوع نہیں،البتہ امتثال اور اس کے مقتضیٰ کو سامنے رکھتے ہوئےاس سے ثابت شدہ عظم اور عمل کی پیروی کی جائے۔اس قید کا اضافہ اور رعایت ضروری ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ؟ کہ جب کسی فعل سے متعلق میں کاور موضوع حدیث، موافق ہوں تو صحیح پر عمل کی وصورت میں موضوع پر عمل نہ ہوگا تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ عمل باضعیف اور عمل بما فی اضعیف اور عمل بما فی اضعیف اور عمل برا افرق ہے۔

### فالده (۳۲): ضعیف راویوں سے روایت کرنے کی تحقیق

فضائل اعمال اور احکام سے متعلق وارد ضعیف احادیث اور اس کے مابین فرق و امتیاز کاذکر گزشتہ مباحث میں ہو چکا۔ ان تمام بحثوں کا تعلق، عمل بالضعیف کے جواز وعدم جوازے تھا۔ کیکن جہال تک حدیثِ ضعیف اور اس کے زواق سے نقل وروایت کا سوال

ہے تواس سلسلے میں تمام تر تفصیلات، فن کی کتابوں میں موجود ہیں اور اس کے ذکر ہے اور اق کتب، بھرے پڑے ہیں۔

ان ''مسانید''کی وسعت کو چھوڑ ہے جن میں صحابی کی مرویات،الگ الگ تجع کی جاتی ہیں۔
جاتی ہیں اور ''معاجم'' کی بات مت پوچھے جو شخ سے منقول احادیث کی حفاظت کرتی ہیں۔
(کہ ضعاف سے مروی احادیث کے ذکر میں معاجم بھی مسانید کے مثل ہیں) بلکہ خود جوامع کا بھی بہی حال ہے،جواس باب میں وار دشدہ احادیث میں،اعلی قشم کی روایات جمع کرتی ہیں۔
کا بھی بہی حال ہے،جواس باب میں وار دشدہ احادیث میں،اعلی قشم کی روایات جمع کرتی ہیں۔
علم حدیث کے کوہ ہمالہ، امام بخاری (متوفی: ۲۵۲ھ) لبنی صحیح میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔

"حدثنا على بن عبدالله بن جعفر حدثنا معن بن عيسى حدثنا أبى بن عباس بن سهل عن ابيه عن جده قال كان للنبى على في حائطنا فرس يقال له اللحيف اهـ"كه مارك مكان كى ديوارك سائ من حضور كاايك گورا تماجس كانام "لحيف" تماد

۔ سلسلۂ سند کے ایک راوی ''ابی بن عباس بن سہل'' کے بارے میں ''دولائی'' نے کہا کہ یہ قوی نہیں، ابن معین نے اس کی تضعیف کی۔ امام احمد نے ''منکر الحدیث'' کا قول کیا۔ ('تذہیب التحذیب، از امام ذہبی)

ائی وجہ سے امام دار اقطیٰ (متو فی : ۲۸۵) نے اس صدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ حافظ نے کہا کہ اس میں ضعف ہے اور بخاری میں اس صدیث کے علاوہ، ابی بن عہاس کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔

علاوہ ازیں ''متابعات'' اور ''مثوابد'' میں ضعیف احادیث کا ذکر، مشہور اور کثیر الاستعال ہے۔ ہمیں اس تفصیل سے کوئی بحث اور نمر وکار نہیں، بلکہ ہمیں توبیہ بتلانا مقصود ہے کہ علم حدیث کی دو بلند قامت شخصیت، حضرات شیخین نے بھی متعینہ شرطوں سے ہٹ کرایے اصول کے خلاف، ضعیف روایات کو جگہ دی ہے۔

علامہ بدر الدین عینی (متونی الله محمد القاری شرح بخاری "مقدمہ عمدة القاری شرح بخاری " میں تحریر فرماتے ہیں، "متابعات اور شواہد میں بعض ضعیف زواۃ کی مرویات بھی آئی ہیں اور صحیح میں محدثین کی ایک جماعت نے توابع اور شواہد کے طور پر ایسی ضعیف روایات ذکر کی ہے۔"

الم نووی (متوفی :٢٧٢ه) نے "مقدمهٔ شرح مسلم"میں فرمایا که "بعض عيب جو حضرات نے امام مسلم (متونی: ۲۶۱ه) پريداعتراض کياہے کہ انھوں نے اپنی سیج میں بعض ضعیف اور طبقہ ثانیہ کے متوسط رواق سے احادیث روایت کی ہیں، حالال کہ ضعف کے حامل بدرواۃ ، صحیح کی شرط پر نہیں ، لیکن اس معاملے میں ان پر کوئی طعن اور عیب درست نہیں، اس کے متعدد جوابات دیے گئے ہیں۔ یہاں تک کہا دوسر اجواب بیہ ے کہ یہ ضعف،ان روایات میں ہے جنہیں متابع اور شاہد کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔" بلكه بمارے شيخ الم احمد رضا قدس سره (متوفی: ١٣٨٠ه) اوشاد فرماتے ہیں۔ "میں اس کلام کوان اصولوں کے بغیر خاص نہیں کر سکتاجوعقائد واحکام سے متعلق روایات کے سقم کے بارے میں ہیں۔ اگراہ علمابیان نہ کریں تو آخر کون بیان کرے گا؟ اس بات كالتزام كرنے والے على بہت كم بيں۔ ليكن جہاں تك راويوں كامعاملہ ب توان كے يہال روايت كے ساتھ بيان كاطريقه معروف نہيں، البته كى خاص ضرورت كے چیر نظر، بیان بھی کر دیا جاتا ہے اور ان میں سلفاً و خلفاً میہ معمول رہاہے کہ وہ ضعیف اور مجهول راویوں سے روایت بیان کرتے ہیں اور پیہ فعل ان کے نزدیک جرح وطعن اور نہ کی معصيت كاار تكاب شاركيا جاتاب-"

مذکورہ مباحث اور تفضیلی کلام میہ ہمارے شیخ امام احمد رضا قدس سرہ کے بحر عظیم اور دریاے علم و حکمت کی ایک جیمونی کی نہرہے۔

نوٹ: مساتید، عدیث کی ان کتابوں کو کہتے ہیں جن میں ہر صحابی کی مرویات،الگ الگذر کر موں جیسے سندامام اعظم۔ معاجم: - جن کابوں میں ترتیب شیوخ سے احادیث لائی جائیں مثلاً مجم طرانی۔

جامع: - جس ميس آخم عناوين برهمل احاديث مول اور ده يه إلى سير،

آداب، تفسير، عقلد، فتن، احكام، اشراط اور مناقب مثلاً جامع ترفدى-

روب بیر مارد میں اور کے کوئی حدیث مروی ہواور دوسرے سے ای کے موافق جبنی بلفظہ کوئی حدیث مروی ہواور دوسرے سے ای کے موافق یعنی بلفظہ کوئی حدیث مروی ہو تو دوسرے کی حدیث کو متابع اور پہلے کی روایت کو متابع ہیں۔ اگر دوسرا راوی اس حدیث کے ہم معنی حدیث روایت کرے تو اسے «شاہد" کہتے ہیں۔

(از: مترجم غفرل)

36



Near Maktaba Qadria University Road, old Sabzi Mandi, Karachi.

Contact No.: (92) 345 7760640.